

مكير المتست من المرافان مي والمناسب



فَالْأِنْ عَنْ لِلسِّرِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى





طاء المسنت كى كتب Pdf تاكل عن طاصل "PDF BOOK "" المنظم ال http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتال ہوسے حاصل کرنے کے لیے محققات جيال الملكام بوائن كري https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اس لئك The with China https://archive.org/details/ azohaibhasanattari Ble ette Beter الموسي والم



مهنف محدما والمتعلى والمناهمية

قالای بیالیدن منظورسندل ۱۸۰۰ اردوبازار لا بور

#### (جمله حقوق محفوظ میں)

نام کتاب ••--• امیرمعاویه پرایک نظر
مصنف ••--• کیم الامت مفتی احمد یار خال نعیمی رحمة الله علیه
صفحات ••--• کیم الامت مفتی احمد یار خال نعیمی رحمة الله علیه
تعداد ••--• 1100
کپوزنگ ••--• فلام عبدالقادر خان
بااجتمام ••--• غلام عبدالقادر خان
ناشر ••--• قادری پبلشرز
مطبع ••--• اشتیاق اے مشتاق پر نظرز لا بور
قیت ••--• رویے

سٹاکسٹ

#### شبيربرادرز

40 أردوبازارلا بورفون 7246006

## فهرست مضامين امير معاويه وينظفه يرايك نظر

|            |                                    | <del> </del> |                                      |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| صغح        | عنوان                              | صنحہ         | عنوان.                               |
| ľ          | درجات صحابه کی ترتیب               | 4            | ایمان کی بنیادحضور کی محبت پر ہے     |
|            | خلفاء داشدين نام ميس عمر ميس كاموس |              | حضور کی محبت صحابد دابل بیت کی محبت  |
| 14         | میں حضور کے مظہر ہیں               |              | ہوتی ہے                              |
| 1/4        | سار يصحابه عادل ہيں کوئی فاسق نبيں |              | ایک محانی کا انکارسارے اہل بیت       |
|            | الرمحاني فاسق مون تو قرآن مشتبه    | 9            | كانكار                               |
|            | موكا قرآن رب نے كتابى على من       | 1            | اميرمعاويه طفي كالتيجه الله          |
|            | كيول شبعيجااور حضور نے خود كيوں    | 9            | رسول کی عداوت ہے                     |
| 19         | جمع نەفر مايا                      | 1            | اميرمعاويه طفين كي عداوت             |
| 11         | محابد کے سینے کینے ہے              | 11           | حضرت على رفظينه كى عداوت             |
|            | حعرت عائشه رضى الله عنها كے ساتھ   |              | شیعوں سے پہلے کس چیز پر بحث          |
|            | على خصصة كاسلوك بحالت جنگ          | 11           | ہونا جا ہے                           |
|            | حضرت عقبل امير معاويد كے           | 10           | مقدمه                                |
| rr         | مہمان رہے                          | 10           | صحافی کیتے ہیں؟                      |
| - <b>.</b> | معنرت على كرح خوان كو              |              | كوئى ولي عالم غوث قطب صحابي          |
| rr         | امير معاويه كاانعام                | 1            | کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا            |
| rr         | محابه کی جنگوں میں بحث نه کرو      | l4           | اب کوئی محالی کیوں نبیس بنہ آ        |
| 44.        | یا غی اور خارجی                    | 111          | صحابی تعدادانمیاه کی تعداد کی طرح ہے |
| İ          | 1                                  | I            | 1                                    |

marfat.com

| - ۱۳ |                                             | ·            | امیرمعاویه پرایک نظر                               |
|------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| منح  | عنوان                                       | منحه         | عنوان                                              |
|      | كن صحابة تا بعين نے امير معاويه             | ro           | اب امیرمعاویدکوباغی کہنا جرم ہے                    |
| ľΛ   | ے روایت کی                                  | •            | فضائل صحابه كي آيات وحديث س                        |
| ar   | اميرمعاديية عاديث مروى بي                   |              | صحابی کے حق میں گنتی آیات اُتریں                   |
| ar   | سلطان اسلام اور خلیفه را شد میں فرق         | ۳.           | فضائل صحابه كى احاديث                              |
| ۵۵   | امير معاويه كى سخاوت                        | <b>P</b> r ' | اہل بیت اطہار                                      |
|      | امیرمعاویہ کے دل میں اہل بیت کی             | سهس          | حضور کے از واج اہل بیت ہیں                         |
| ۵۷   | محبت وعظمت                                  | ۳٦           | اہل بیت کے فضائل                                   |
| 4+   | اميرمعاويه كى كرامات                        | ۳٩           | آ يات قرآنيه                                       |
| 45   | دوسراباب                                    | ۳۸           | احاديث شريفه                                       |
| 44   | اميرمعاؤبه پراعتراضات كے جوابات             | ۴۰,          | پېلاباب                                            |
| 400  | محل مومن کے احکام                           | <b>~</b> •   | اميرمعاوبيك حالات                                  |
| ar   | بغض ابل بيت اور مخالفت ميس فرق              | ·            | اميرمعاوبي كاحضور ينسبى و                          |
| 4    | امير معاويدي وجه خالفت                      | 100          | سسرا بی رشته                                       |
|      | امير معاويه كوقصاص عثان كاكياحق             | . (*1        | اميرمعاديدكي ولادت أدراسلام                        |
| 41   | تفاحفرت عثان كالتجرة نسب                    | Mr.          | اميرمعاويهمولفة القلوب ميس ينتبين                  |
| 4    | يزيد كوولى عبد بنانے كى بحث                 | 44           | امیرمعاویه حاکم کیسے بنے؟                          |
|      | امام حسین امیر معاوید کی طرف سے             | . 1          | اميرمعاويه كي وفات                                 |
| 40   | مورنر مدینداور مختار حکومت رہے              | מא           | اميرمعاديه كي قابليت وفضائل                        |
| . 1  | يزيداورامير معاويه مين فرق                  |              | اد.                                                |
| AI   | ميرمعاويه كومرتد ماننے كانتيجه              |              |                                                    |
| AY   | زیداورمروان کی پیدائش                       | 1 1/2        | وتر تیمن رکعت ہیں<br>امیرمعاویہ کے فضائل کی احادیث |
| A A  | زیداورمروان کی پیدائش<br>غلافت راشده کی مدت | 12           | اميرمعاويه كفضائل كي احاديث                        |
|      |                                             | 1            |                                                    |

|      |                                     |      | اميرمعاويه پرايک نظر               |
|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| سنجہ | عنوان                               | سنحد | ميرسادية پريت ر                    |
|      | حضور کے والدین نے زندہ ہوکر حضور کی | ٨    | خاتمه-ضروری مدایات                 |
| 9.4  | ريارت                               |      | اسدوں کے فضائل                     |
| 44   | عرب برواحت ال                       | )    | صدیق اکبرسیدوں کے نانا ہیں         |
|      | دوباره اميرمعا وبياور عجيب خواب     |      | امام جعفرصادق كانسب وحسب           |
| 1090 | حضور غوث باک کے ارشادات             | 91   | حضور سے والدین حضور سے امتی ہیں    |
| 1+7  | امام اعظم کے اقوال پاک              |      | ابل بيت كى تجي اورجموني محبت كافرق |
| 1•2  | دا تا منج بخش کے اقوال              |      | حضرت عا تشدخى الله عنها            |
| 100  | مولا ناروم کے ارشادات               | 92   | كخصوصيات                           |
|      |                                     | 9.4  | حعرت خد يجهو فاطمه زبرا كي خصوصيات |

# الندية المنازة 
خاکے مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا ہموتی رہ مدینہ میرا عنرک رہوتا

ا من المركم سے طیئر سیفے 'بلاتے دوضر پیر صكسے ہوتا ان پرنٹ ار ہوتا

وہ بے کئوں کے آفلیدے کس کو گر مجلاتے کیوں سب کی معوکروں پر پڑکڑیں خوار ہوتا

طیبہ میں گر مینتر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بت دِل کو مترار ہوتا

مُریِّمٹ کے خوب لگتی بہتی ہم ی ٹھکانے گران کی رَه گزر پر مسیب را مزار ہوتا

یه آرزونه دل کی بهوتا ده بیزگنب اوریس عنب ر بن کر اس بر نشار بهرتا

ہے بین دل کو اب تک تھا بھاکے رکھا مگر اب تو اس سے آتا نہیں انظار ہوتا

مالک ہوئے ہم اُن کے دہ بھی ہوئے ہما ہے دِل مُضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا دِل مُضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْنَحَمُدُ لِللَّهِ وَكَفَى وَالطَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِ الْمُصُطَفَى وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ مُحَمَّدٍ نِ الْمُصُطَفَى وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ التَّقَىٰ.

جانا چاہے کہ ایمان کی بنیاد جس پرتمام عقا کہ واعمال کی عمارت قائم ہوسکتی ہو وہ دو دوسور سید عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ومحبت ہے۔ حضور ہی کی عظمت ومحبت سے رب تعالیٰ کی ہیبت وجلال دل میں پیدا ہوتی ہے اس سے سارے پیغیروں کی تعظیم وتو قیر حاصل ہوتی ہے اس سے قرآن کریم کا وقاراس سے اسلام کی عظمت دل میں حضور کی محبت ہے اس میں ایمان دل میں حضور کی محبت ہے اس میں ایمان ہے اور جواس سے خالی ہوا وہ ایمان سے بہرہ دہا۔قرآن کریم فرماتا ہے:

اے مجبوب تمہارے رب کی شم بیاس وقت

تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے
تمام جھر وں میں تمہیں اپنا حاکم بنائیں
پھر تمہارے فیصلہ سے اپنے دل میں تنگی نہ
یا ئیں اور سرنیاز شلیم کردیں۔

فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُسؤُمِنُونَ حَتَى يُ يُنَهُمُ يُنَهُمُ يُنَهُمُ يُحَكِّمُونَ جَنَّى يُنَهُمُ يُحَكِّمُونَ فَيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا. مَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا اللَّهُمُا . (٣-١٥)

حضورسيد عالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

لَا يُؤُمِنُ أَحَدُكُمُ خَتَى اَكُونَ مَم مِن عَلَى اللهِ مِنْ اَكُونَ اللهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ جَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بچربیجی خیال رے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت أس وقت تک حاصل

نہیں ہوسکتی جب تک کہ حضور کے تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار بلکہ حضور سے ہر نبیت رکھنے والی چیز سے ولی مجبت نہ ہو اس لیے رب العالمین نے اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اور حضور کی پہچان صحابہ کبار کے وسیلہ سے کرائی کہار شادفر مایا:

هُ وَالَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْسَحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ وَدِيْنِ الْسَحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ٥ مُحَمَّدٌ وَكُلَى بِاللهِ شَهِيدًا ٥ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ وَاللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ انہیں تمام دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی گواہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور ان کے تمام ساتھی کا فروں پر سخت ہیں آن کے تمام ساتھی کا فروں پر سخت ہیں ہیں۔ ہیں میں ایک دوسرے پر مہر بان ہیں۔

معلوم ہوا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ خدا نما ہیں اور حضور کے اصحاب آئینہ رسول نما خدا کو پہچانتا ہے تو حضور کو جانو اور مانو اور حضور کو جانتا اور مانتا ہے تو اُن کے انصار ومہاجرین کو مانو۔ بی بھی خیال رہے کہ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار سازے:
انکار ہے رہ فرما تا ہے:

ا - كَذْبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِيْنَ (٢٦-١٢) قوم عاد نے تمام نبيوں كوجونا كہا۔ ٢-كَذْبَتْ أَصَّحَابُ الْمَحَجُو حجر والوں نے سارے رسولوں كو الْمُرْسَلِيْنَ (١٥-٨٠) حجملایا۔

٣- كَذْبَتُ ثَمُوُ لُهُ الْمُرْسَلِيْنَ (٢٦-١٥) قوم فمود نے تمام يَغْبَروں كوجھوٹا كہا۔ ٣ - كَذْبَتُ قَوْمُ نُوْحِ دِ الْمُرْسَلِيْنَ قوم نوح نے سارے رسولوں كوجھٹلايا۔ ﴿

۵ - كَذْبَتْ قَوْمُ لَوْطِ ، الْمُرْسَلِيْنَ قُومِ لُوط فِ سارے نبیوں كوجموٹا كہا۔ (۲۱-۱۲)

دیکھوتوم عاد توم شمود توم لوط قوم نوح نے صرف اپنے ایک رسول کی سکذیب کی تھی مگر رب تعالی نے فر مایا کہ انہوں نے سارے پیغیبروں کا انکار کردیا۔ معلوم ہوا کہ ایک پیغیبر کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے ای طرح ایک صحابی کا انکار اہل بیت اطہار میں سے ایک بزرگ سے سرتانی در پردہ تمام صحابہ کرام اور سارے اہل بیت کا انکار ہے۔

آج مشاہرہ ہورہا ہے کہ جس دل میں صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے انجام ہیں اللہ بیت اطہار اور عداوت پیدا ہوتی ہے تو اس کا انجام ہیں ہوا کہ آ ہستہ آ ہستہ اُس میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام تمام ہی کی نفرت پیدا ہوگئی اور سب پر زبان طعنہ دراز کرنے گئے۔اس پر زمانہ ماضی وحال شاہد عدل ہے۔

#### خوارج

یہ لوگ اولاً علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سپائی اور آپ کے جانثار تھے آپ پر جان ومال قربان کرتے تھے جب حضرت علی بھی نے حضرت امیر معاویہ بھی ہے مسلح فرمائی تو یہ لوگ بخض معاویہ بھی کے جوش میں حضرت علی بھی سے تنفر ہو گئے اور کہنے گئے کہ علی بھی نے تنف تفطی کی کہ معاویہ جیسے دخمن سے مسلح کر لی اور غیر خدا کو اور کہنے گئے کہ علی بھی نے تنف تفطی کی کہ معاویہ جیسے دخمن سے مسلح کر لی اور غیر خدا کو تھی قبول کر کے شرک کا ارتکاب کیا۔ آخر کاریہ بغض معاویہ والے لوگ و والفقار حیدری سے تنہ تی ہوئے۔ اُن کے خروج کی اصلی وجہ بغض معاویہ ہوئی۔

## روانض

سید عیان محبت اہل بیت بھی بغض امیر معاویہ کی بیاری جس گرفتار جیں اوراس
بیاری کا نتیجہ یہ ہے کہ ان جس سے اکثر حضرات اہل بیت اطہار سے در پردہ متنفر
جیں چنانچدان میں سے بعض بارہ اماموں کے مانے پر اور بعض صرف جو کے مانے
پر اور بعض صرف تمن اماموں کے معتقد ہونے پر مجبور جیں۔ ورنہ مجت اہل بیت کا تو
تفاضا یہ تھا کہ حضور کے سارے اہل بیت پر ایمان لایا جائے اور حضور کے سارے

marfat.com

اہلِ قرابت پر جان ومال قربان کیا جائے اور حضور کی تمام از واج پاک اولا دِ پاک پر دل سے فدا ہوں بہ فہرست بنانا کیام حنی کہ ہم تو اہل ہیت میں صرف ہارہ کو یا چھو کو یا تین کو مانیں گے۔ باقی کونہیں۔ پہتہ لگا کہ بغض معادیہ کی بیاری نے محبت اہل ہیت کی جگہ دل میں چھوڑی ہی نہیں۔

ہم نے گزشتہ زمانہ میں شیعہ حضرات کو خود دیکھا تھا کہ ماتم میں حسن حسین دونوں حضرات کا نام لینے تھے لیکن موجودہ ماتم میں امام حسن کا نام شریف اُڑادیا گیا۔ فیض آباد کے ضلع میں صرف علی مولی عیدرمولی کے نام پر ماتم ہوتا ہے اور پہنجاب میں سینہ کو شخے وقت یا حسین یا حسین کی صدا ہوتی ہے۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حضرت امام حسن کھی نے امیر معاویہ دیا ہے ماکر اُن کے حق میں خلافت سے دستبر داری فر مائی تھی۔ بھلا کیے ہوسکتا تھا کہ بغض معاویہ دیا ہوا ہے۔ ملافت ہے۔ سیس امام حسن کے شخبائش رہ جاتی 'بغض معاویہ دیا کا یہ انجام ہے۔ میں امام حسن کے شخبائش رہ جاتی 'بغض معاویہ دیا کا یہ انجام ہے۔

یار امیر معاویہ بڑے فاسق وظالم تھے۔ اہل بیت اطہار کے بخت وشن تھے۔ انہوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا اور ان کی وجہ سے ہزار ہا مسلمانوں کا خون بہا' مسلمان عور تیں بیوہ ہوئیں' مسلمان بچے بیتیم ہوئے۔ حضرت علی کوستایا اور جس نے علی کوستایا اُس نے رسول کوستایا اور جس نے رسول کوستایا اُس نے رسول کوستایا اُس نے رسول کوستایا اُس نے رسول کوستایا اور جس ہے کہ لوگ نے رب کو دکھ دیا۔ بھلا ایسا محفق کب سچا مسلمان ہوسکتا ہے۔ غضب ہے کہ لوگ معاویہ کوبھی یہ بیزگار مانتے ہیں۔

دُ وسرا<del>ق</del>خص

یار بات کہنے کی نہیں چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ اہل بیت کوسب نے ہی جی بھر کرستایا۔ برسوں کے رضی اللہ عنہ نے الیم حرکتیں کیس کہ تو یہ بھلی۔ حضرت عائشہ معدیقہ مضرت طلحہ مضرت زبیر (عشرہ مبشرہ والے) اور جنگ جمل ونین کے تمام

marfat.com

وہ لوگ جو حضرت عائشہ یا معاویہ کے ساتھی تھے۔سب ہی اہل بیت کی عداوت سے بھر پور تھےسب نے ہی حضرت علی کے خلاف نبر دآ زمائی کی۔ تیسر اشخص

یار میرا دل تو کہتا ہے کہ معاویہ جیسے فاسق وفاجر کے ہاتھ پر امام حسن کو بھی بیعت نہ کرنا چاہیے تھی۔ امام حسن کھی نے بڑی برد لی دکھائی کہ معاویہ سے صرف صلح بی نہ کی بلکد اُن کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ امام حسین کھی کی ملکد اُن کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ امام حسین کھی پر جان قربان طرح مرد میدان بن کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ امام حسن کھی کو کم از کم این والد کہ جان ذے دی مگر ملعون بزید کی بیعت نہ کی۔ امام حسن کھی کو کم از کم این والد ماجد حضرت علی کھی سے بی سبق لینا چاہیے تھا کہ دین کی جمایت اور خلافت کی ماجد حضرت علی کھی ہے بی سبق لینا چاہیے تھا کہ دین کی جمایت اور خلافت کی خفاظت میں کی نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امیر معاویہ کھی اور حضرت عاکشہ کا ہمت سے مقابلہ کیا 'امام حسن کھی نے کیوں ایسانہ کیا۔

چوتھا شخص

یارامام حسن ﷺ کے ملے کے وقت امام حسین ﷺ کوکیا ہوگیا تھا کہ وہ بھی خاموش رہے اور اپنے بھائی کو نہ سمجھایا نہ اُن سے قطع تعلق کیا۔ یہاں ہی امیر معاویہ ﷺ کا امارت کا قلع قبع کردیا ہوتا تو کر بلا والا واقعہ ہی چیش نہ آتا نہ معلوم امام حسین ﷺ اس وقت کیول خاموش رہے اور کر بلا والی جرائت وہمت امیر معاویہ کے مقابلہ میں کیوں نہ دکھائی۔ یار گومگوکا معاملہ ہے کیا کہیں کیا نہیں۔

يانچوال شخص <u>با</u>نجوال شخص

یار بات دور پہنچی ہے کہنے کی ہمت نہیں پڑتی ورندا گرغور کیا جائے تو ہڑی خلطی حضرت علی ہوئی ملطی حضرت علی دورندا کا در خلافت حضرت علی دیا ہے تا اور خلافت کے دوکھڑے ہوئی کہ اتنا کڑ بھڑ کر پھر معاویہ بھی ہے سے کے کہ کی اور خلافت کے دوکھڑے ہوجانے پر راضی ہو مجئے۔تمام مصیبتیوں کی جڑتو حصرت علی دیڑے کی یہ

marfat.com

صلح ہے بڑی خلطیٰ اس ملح میں ہوئی ساری ذمہ داری حضرت علی ﷺ پر ہے۔ وہ اللہ کے شیر سے دوہ اللہ کے شیر سے دوہ اللہ کے شیر سے معاویہ ﷺ کی امارت کی جڑکاٹ کرر کھ دی ہوتی تا کہ آئندہ یہ واقعات ہی رونمانہ ہوتے۔

## جھٹاشخص

یاراگر کمی پوچھوتو ان تمام فتنوں کی جڑ حضرت عمر ﷺ نے قائم کی کہ معاویہ ﷺ کو اپنے زمانۂ خلافت میں شام کا گور زمقرر کر گئے اگر یہ گورزی معاویہ ﷺ کو نہ ملتی تو آئندہ اُن کے دل میں خلیفہ بننے کا شوق نہ پیدا ہوتا۔ ان تمام فتنوں کی جڑ حضرت عمر ﷺ کی قائم کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر ﷺ کی قائم کی ہوئی ہے۔

### ساتوال شخض

یار ہماراعقیدہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کوغیب کاعلم دیا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی معاویہ جیسے دشمن اہل بیت کواپی بارگاہ میں بازیاب کیوں ہونے دیا کہ انہیں اپنا کا تب وحی مقرر کیا۔ معاویہ خالی بہن ام حبیبہ سے تکاح کرکے معاویہ خالی کو اپنا سالا بننے کا موقع دیا۔ پھر اُن کے فضائل بیان کر کے امیر معاویہ خالی ہمت اور جرائت پیدا کی۔ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے امیر معاویہ خالی مقت ہوئی۔ حضرت آ دم الظیلا کا گندم کھانا محضور کا امیر معاویہ خان کو بازیاب کرنا ہوئی خرایوں کا باعث ہوا۔ (نَعُودُ ذُ بِاللّٰهِ مِنهُ)
میں معاویہ خان کو بازیاب کرنا ہوئی خرایوں کا باعث ہوا۔ (نَعُودُ ذُ بِاللّٰهِ مِنهُ)

## <u> آھوال ھخنس</u>

یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن تو حضور کے سحابہ عظیمی تعریف یوں کرتا ہے کہ اَشِد آء عَلَمی الْکُفَادِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمُ (۲۸-۲۸) کہ وہ کا فرول پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہریان یکر جب ان تمام جنگجو صحابہ کی تو اریخ دیکھی جائے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے 'لڑ بھڑ کر ہزاروں کو موت ماسکے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے 'لڑ بھڑ کر ہزاروں کو موت marfat.com

کے گھاٹ اتار نے والے ہیں یا تو قرآن کی بیآیت درست نہیں کسی نے ملاوٹ کردی ہے اور یا ان تمام جنگ جمل یاصفین والوں میں کوئی بھی صحابی نہیں۔ ان کی لڑائیاں جمارے اسلام پرایک بدنما داغ ہیں۔

یہ اُن لوگوں کی گفتگو ہے جواپنے کوشیح العقیدہ رائخ الاعتقاد سی اور پکامسلمان سمجھ کر امیر معاویہ ﷺ کے بغض کی بیاری سمجھ کر امیر معاویہ ﷺ کے بغض کی بیاری کس طرح ایمان کا خاتمہ کردیتی ہے کہ اگر اس میں زیادہ بحث کی جائے تو پھر نہ صحابہ طعن سے بچتے ہیں نہ اہل بیت۔ بلکہ پھر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں رہتی ہے نہ قرآن کریم کا وقار۔

نی زمانہ بہت سے کی کہلانے والے بزرگ بغض معاویہ کی بیاری میں گرفتار ہیں۔ اہلِ ول حضرات اس حالت پرخون کے آنسوروتے ہیں اس نازک حالت کو دکھتے ہوئے مجھے میرے محترم بزرگ حضرت سید پیرمجم معصوم شاہ صاحب قادری ساکن سادہ چکے ضلع گجرات نے فرمائش کی کہ کوئی رسالہ ایسا تحریر کروجس میں اس بیاری کا مکمل علاج ہوجس سے مسلمانوں کے دل صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت سے بھر پور ہو جا ئیں اور لوگوں کے دلوں میں امیر معاویہ کی محبت و عظمت قائم ہو اُن کی طرف دل مائل ہوں اور ان صحابی رسول کا وقار دلوں میں قائم ہو۔ میں نے اُن کی طرف دل مائل ہوں اور ان صحابی رسول کا وقار دلوں میں قائم ہو۔ میں نے اُن کے اس جذبہ کی قدر کرتے ہوئے اس رسالہ کی طرف توجہ کی۔

خیال رہے کہ اس رسالہ میں اُن کی حضرات سے خطاب ہے جو کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر امیر معاویہ حصلہ سے بدول ہیں' اُن کی عظمت کے انکاری ہیں۔ شیعہ حضرات سے اس مسئلہ پر گفتگو کرنا ایسے ہی برکار ہے جیسے غیر مسلم سے نماز وضو کے مسائل پر مناظرہ کرنا' اُس سے تو پہلے حقانیت اسلام پر گفتگو کرنا چاہیے۔ ای طرح شیعہ حضرات سے پہلے اس پر گفتگو کی جائے کہ آیا قر آن کریم اللہ کی کتاب ہے یا شیعہ حضرات سے پہلے اس پر گفتگو کی جائے کہ آیا قر آن کریم اللہ کی کتاب ہے یا شہیں اگر ہے تو محفوظ ہے یا توریت وانجیل کی طرح اس میں بھی تحریف ہو چی ۔ نیز

خلافت صدیقی وفاروقی برخق ہے یانہیں' حضرت امیر معاویہ ﷺ کا معاملہ تو بہت بعد کا ہے۔ اُن سے پہلے تو حقانیت قرآن اور حقانیت خلفائے راشدین اور تمام اہل بیت کی حقانیت کا اقرار کرایا جائے۔

ال رسالہ کا وہ ہی طریقہ ہوگا جو جاء الحق وسلطنت مصطفیٰ وغیرہ کتب کا ہے۔

لیمی ال میں ایک مقدمہ ہوگا اور دو باب مقدمہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی حقانیت اور ان کے فضائل بیان ہوں گے اور پہلے باب میں امیر معاویہ حقانیت فضائل ومراتب دوسرے باب میں اُن پر اعتراضات اور اُن کے جوابات مذکور ہول گے۔ ناظرین سے استدعا ہے کہ نظر انصاف سے اس رسالہ کو بغور مطالعہ فرمادیں اور حق قبول کرنے میں تامل سہ کریں اور جھ فقیر بنوا کے لیے دعا کریں فرمادیں اور حقوق قبول کرنے میں تامل سہ کریں اور جھ فقیر بنوا کے لیے دعا کریں کہ درب تعالیٰ اپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی غلامی نصیب کرے اور حضور کے اُن کے تمام صحابہ کبار اہل بیت اطہار کی تجی محبت نصیب کرے اور حضور کے اُن جاں ناروں کے غلاموں میں حشر نصیب فرمائے۔

جُوكُونَى السرسالدس فائده الله على خَيْرِ خَلْقِه وَنُورٍ عَرْشِه سَيِدِنَا وَصَـلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِه وَنُورٍ عَرْشِه سَيِدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالِه وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اهِين بِرَحُمَتِه وَهُو اَرُحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

احمد بیار خان خطیب جامع چوک پاکستان گجرات ۱۲ر جب المرجب ۱۳۷۵ هدوشنه مبارک

ال رساله کی تصنیف میں حسب ذیل کتب سے امداد لی گئی ہے:
قرآن کریم، ترفدی شریف، بخاری شریف، مشکوة شریف، مرقاة،
اشعة اللمعات، صواعق محرقه، تطهیرالجنان، وغیرہ ۔ آخر میں ایک
خاتمہ شامل کیا گیا ہے جس میں چند ضروری ہدایات اور حضرت مجدد
الف ثانی سر ہندی وحضور غوث التقلین بغدادی رحمة الله علیه کے
اقوال طیبہ وطاہرہ ہیں۔

#### مقدمه

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے نسبی وسسرالی رشتہ دار بھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا اس لیے اس مقدمہ میں صحابہ اور اہلی بیت کے متعلق کچھ ضروری با تیس عرض کی جاتی ہیں پہلے انہیں غور سے مطالعہ کرلیا جائے 'پھراصل کتاب ملاحظہ فرمائی جائے تا کہ پورا پورا فائدہ ہو۔

## صحاتي

نمبرا: صحابی وہ خوش نصیب مومن ہیں جنہوں نے ایمان وہوش کی حالت ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا یا آئیس حضرت کی محبت نصیب ہوئی پھرائ پر خاتمہ بھی نصیب ہوا لہذا حضرت ابراہیم طیب وطاہر فرزندان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچین ہی میں وفات یا محے صحابی نہیں کیونکہ انہوں نے شیر خوارگی میں حضور کو دیکھا جب کہ ہوش نہیں ہوتا اور سید تا عبداللہ ابن ام مکتوم تابینا صحابی ہیں کیونکہ وہ برزگ اگر چہ تابینا ہونے کی وجہ سے حضور کو دیکھ نہ سکے گر اُس صحبت یاک میں تو

· حاضر ہو ہے اور جولوگ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد مرتد ہو کرمرے جیسے مسلمہ کذاب پر ایمان لے آنے والے۔ وہ صحابی نہیں کیونکہ صحابیت میں ایمان پرخاتمہ ہونے کی شرط ہے البتہ وہ لوگ جومرید ہوکر پھر ایمان کے آئے۔جیسے اشعث ابن قبیں یا زمانۂ صدیقی میں زکوۃ کے منکر جو بعد میں تائب ہو گئے وہ اکثر علماء کے نز دیک صحابی ہیں۔ (از مرقاۃ واشعۃ اللمعات وغیرہ) ممبرا: اسلام میں صحابیت سب سے بڑا درجہ ہے۔ پینمبر کے بعد صحابی ہی اعلیٰ رُتبہ واللے ہیں۔تمام دنیا کے اولیاء ٔ اقطاب ٔ ابدال عوث صحابی کی گر دکوہیں پہنچ سکے اور كيول نه موكه صحافي صحبت ميافته جناب مصطفي عليه التحية والثناء بير \_ اس كمكمل دلاً کی عنقریب بیان ہوں گے۔

یوں مجھو کہ جہاد کرنے والا غازی ہے قرآن پڑھنے والا قاری نماز پڑھنے والانمازي اسلامی فیصلے کرنے والا قاضی کعبہ کو دیکھ آنے والا حاجی مگر چمرہ پاک مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کا دیکھنے والامومن صحابی ہے۔حضور کے بعدمسلمانوں میں حاجی'غازی'نمازی' قاضی سب ہوسکتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ محبوب صلی الله علیہ وسلم سب مجھودے گئے مگراینا دیدارساتھ لے گئے۔

تمبرسا : کل صحابہ کرام ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں۔ یعنی انبیاء کی تعداد کے برابر پھر عصانبیاء کرام مختلف در ہے والے ہیں ایکے ہی صحابہ کرام مختلف مرتبہ والے رب تعالی انبیاء کرام کے بارے میں فرماتا ہے:

تِلْكُ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعُضَهُم بِيَغِيرِ بِرَكَى دى بم نے اُن كِ بعض كو بعض پر اُن میں نے بعضُ وہ ہیں جن سے رب نے کلام کیا اور بعضوں کو

عَـلَى بَعُضِ مِنْهُمُ مَّنُ كَلَّمَ اللهُ اللهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجَاتٍ.

درجوں بلند کیا۔ ادھر محابہ کرام کے متعلق ارشاد باری ہوتا ہے:

marfat.com

تم میں سے وہ لوگ جو فتح کہ سے پہلے صدقہ وجہاد کر چکے برابر نہیں۔ یہ برے درجہ والے بین اُن سے جنہوں نے فتح کمہ کے بعد صدقات دیئے اور جہاد کئے اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمالیا۔

لَايَسُتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ اَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتُحِ وَقَاتَلَ \* اُولَئِكَ اَعُظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنُ \* بَعُدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًا وَعُدَا لِلَّهُ الْحُسُنَى ٥ (٥٥-١٠)

پھر جیسے سارے فرشتوں میں چار سردار اور سارے نبیوں میں چار پینمبر بڑی

ہی شان والے بعنی حضرت موی علیہ السلام' داؤد علیہ السلام' عیسیٰ علیہ السلام اور
حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تمام صحابہ کرام میں چار صحابہ بہت ہی اعلیٰ
شان والے بعنی خلفائے راشدین ابو بکر صدیق' عمر فاروق' عثمان غین' علی حیدر کرار
رضوان اللہ علیہم اجمعین' پھر عشرہ مبشرہ' پھر عالم اہل بدر' پھر عالم اہلِ احد' پھر تمام
بیعت الرضوان والے بھر بیعت عقبہ والے پھر سابقین بعنی وہ حضرات جنہوں نے
دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی پھر فتح کمہ کے دن یا اُن کے بعد ایمان لانے
والے۔ (مرقاق' شرح مشکوق)

نمبرہ: خلفائے راشدین کے فضائل شار سے باہر ہیں۔ اُن لوگوں کے ناموں کو رب تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرب حاصل ہے کہ سجان اللہ لااللہ اللہ کے حرف بارہ ہیں ای طرح محمد رسول اللہ البوبکر الصدیق عمر ابن الخطاب عثان این عفان علی ابن ابی طالب تمام میں بارہ بارہ حرف ہی ہیں۔حضور نے فر مایا خیس المقسوون قسونی یعنی تمام زمانوں میں میراز ماندزیادہ بہتر ہے۔قرنی میں قسمدیق اکبر کی۔ رعمر کی ن عثان کی کی علی کی طرف اشارہ ہے گویا ان بزرگوں کا ذمانہ حضور ہی کا زمانہ ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ۱۳ سال می ہوئی۔ ای طرح ان تمام خلفاء اربعہ میں سے ہرایک کی عمر شریف ۱۳ سال می ہوئی۔ سوائے حضرت عثان کے۔

نمبر۵: جیسے ایک لاکھ چوہیں ہزار پنیمبروں میں سے ہر پنیمبر نی اور تمام دنیا سے اعلیٰ
ہیں اس نبوت کی صفت میں تمام کیساں ہیں گر بعض پنیمبروں کے پچھ خصوصی صفات
قرآن یا حدیث میں بیان ہوئے 'بعض کے صرف نام آئے اور اکثر وہ ہیں جن
کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں گر ایمان سارے نبیوں پر ہے۔ کسی کی تو ہیں کرنا کفر
ہے۔ ای طرح تمام صحابہ وصف صحابیت میں برابر ہیں گر پھر اُن میں سے بعض
بزرگوں کے خصوصی فضائل قرآن یا حدیث میں وارد ہوئے اور پچھ بزرگوں کے نام
صرف ہی معلوم ہو سکے اور اکثر کے نام شریف کی بھی خبر نہیں گر صحابیت میں سب
کیساں ہیں 'سب کی تعظیم و تو قیر واجب ہے کی صحابی کی گتا خی بخت محرومی کا باعث
ہے جس برقرآن کریم اور احادیث میں حوارد ہیں۔

نمبر ۲: کوئی صحابی فاس یا فاجر نہیں 'سارے صحابہ تقی 'پرہیز گار ہیں یعنی اوّلاً تو اُن سے گناہ سرز دنہیں ہوتے اور اگر سرز دہوجا کمیں تو رب تعالی اُنہیں تو بہ کی تو فیق عطا فرما تا ہے اور وہ بارگاہِ رسمالت میں حاضر ہو کرع ض کرتے ہیں یارسول اللہ مجھے باک فرما دو۔ صحابیت اور فسق جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتے۔ جسے اندھرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح نبی گناہ سے معصوم ویسے ہی سارے صحابہ فسق سے مامون و محفوظ میں کیونکہ قرآن کریم نے اُن سب کے عادل متقی پر ہیز گار ہونے کی گواہی دی اور اُن سب کے عادل متقی پر ہیز گار ہونے کی گواہی دی اور اُن سے وعدہ فرمایا مغفرت و جنت کارے فرما تا ہے:

الله نے پر ہیز گاری کا کلمہ اُن سے لازم کردیا اور وہ اس کے ستحق تھے۔ جولوگ اپنی آ وازیں اللہ کے رسول کے حضور میں بہت رکھتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پر ہیز گاری کیلئے پر کھ لیا۔ دلوں کو اللہ نے پر ہیز گاری کیلئے پر کھ لیا۔ یہ اُن الزاموں سے بری ہیں جو لوگ یہ اُن الزاموں سے بری ہیں جو لوگ

امير معاويه پرايک نظر \_\_\_\_\_\_\_ است

يَفُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَهِمْ بِي اللَّكِيكَ بَخْشُ ہِ اور الحِيمَ كُويُمْ٥

٣-وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسُنَى. اور سارے صحابہ سے الله ألْحُسُنى.

اس-۹۵) وعده قرمایا

٥- أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. يصحابه عِين \_

(10-61)

٢-رَضِى اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ. الله الله الله الله عنه 
- وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ كَناهُول عَنْفِرت وْالْ دى ـ

وَ الْعِصْيَانَ. (٣٩-١)

یہ صفات فاسقوں کے نہیں ہوسکتے بہر حال سارے نبی معصوم اور سارے صحابہ نستی سے مخفوظ ہیں بلکہ رہ نے گناہوں سے اُن کے دلوں میں البی گھن رکھی جیسے ہمارے دلوں میں گندیوں بلیدیوں ہے۔

نمبر ۸: تاریخی واقعات ۹۵ فیصدی غلط اور بکواس بیں۔ تاریخ اپ مصنف کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ان میں روافض اور خوارج کی آمیزشیں بہت زیادہ بیں جو تاریخی واقعہ کی صحابی کافسق ثابت کرے وہ مردود ہے کیونکہ قرآن انہیں عادل متقی فرمار با ہے قرآن سچا ہے اور تاریخ جھوٹی مؤرخ یا محدث یا راوی کی خلطی مان لینا آسان ہے گرصحافی کافسق ماننا مشکل ہے کیونکہ اُسے فاسق مائے ہے قرآن کریم کی سے گرصحافی کافسق ماننا مشکل ہے کیونکہ اُسے فاسق مائے ہے قرآن کریم کی سے گردم آئے گی۔

نمبر 9: صحابی کو فاسق ماننے سے نہ قرآن صحیح روسکتا ہے نہ کوئی حدیث قابل اعتماد غرضیکہ تمام دین درہم برہم ہوجائے گا کیونکہ رب کریم قرآن کے بارے میں فرماتا ہے۔

ذلک الکِتَابُ لاریُبَ فِیهِ اس کتاب میں کوئی شک نہیں پر ہیزگاروں هُذَی لِلْمُتَّقِینَ٥(۲-۲) کے لئے ہدایت ہے

اور ظاہر ہے کہ قرآن جب ہی شک اور تردسے پاک وصاف مانا جاسکتا ہے جبکہ حضرت جریل علیہ السلام پر کمی قسم کا شہنہ ہووہ امین ہوں کہ جسیار ب سے ایس ویسا ہی بغیر فرق کے حضور تک بہنچادیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہے امین ہوں کہ جسیا حضرت جریل سے قرآن لیس ویسا ہی صحابہ تک پہنچاویں پھر سارے صحابہ عادل ثقہ متی دیا نتدار پر ہیزگار ہوں کہ جسیا حضور سے قرآن لیس بلافرق اور بلاکی بیشی امت تک پہنچاویں تو قرآن کی حقانیت کیلئے جسے حضرت جریل اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امین سے اُی کے باز کر ہیزگار ماننا ضروری ہے ایسے ہی صحابہ کو عادل ثقہ امین ماننا لازم ہے کیونکہ اگر یہ حضرات فاسق وفاجر ہوں تو پھر صحابہ کو عادل ثقہ امین ماننا لازم ہے کیونکہ اگر یہ حضرات فاسق وفاجر ہوں تو پھر قرآن کا اعتبار نہ رہے گا کیونکہ احتمال یہ ہوگا کہ شاید صحابہ نے اپنی طرف سے قرآن کی مضاح ملط یا تبدیل کی کردی ہو۔

مثلاً اگرامیر معادید رضی الله عنه پرفسق و فجور کاشبه کیا جائے تو امیر معادید رہا۔
کا تب وتی تصلهٰ اشبہ ہوگا کہ نہ معلوم انہوں نے درست کتابت کی یا غلط ای طرح جس صحابہ کو فاسق کہا جائے گا تو قرآن کی وہی آیت مشکوک ہو جائے گی جو ان صحابہ کو فاسق کہا جائے گا تو قرآن کی وہی آیت مشکوک ہو جائے گی جو ان صحابی سے حاصل ہوئی۔غرضیکہ صحابہ کرام کے مؤمن صادق امین عادل تقد ہونے برقرآن کی حقانیت موقوف ہے۔

الله تعالی نے قرآن کریم پڑھا ہوا اتارا تو ریت وانجیل کی طرح کتابی شکل میں نہ بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا بلکہ آیات قرآن کے کوصحابہ کرام کے پاس منتشر حالت میں چھوڑا۔ پھرصدیت اکبررضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی مدد ہے جمع فرمایا تا کہ سارے مسلمان حقانیت قرآن کے سلسلہ میں صحابہ کرام کو بر بیزگار' متقی اور مومن مانے بر مجبور ہوں۔

marfat.com

یہ تو قرآن کا حال تھا'اب رہی حدیث تو ظاہر ہے کہ تمام احادیث کی تھانیت کا دارو مدار صحابہ کرام کی تھانیت پر ہے کہ ہم نے جواحادیث سیں وہ صحابہ کرام کے ذریعہ سے تیں۔ اگریہ حضرات فاسق ہوں تو کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں۔ کیونکہ فاسق کی بات کا اعتبار نہیں۔ اب کہیے کہ صحابہ کو فاسق مان کرآپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اگر دیل کا پہلا ڈبہ جوانجن سے مصل ہووہ ہی انجن سے کٹ کرگر جائے تو بچھلے ڈب کیسے سلامت رہ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام تو اسلام کا اگلا ڈبہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواسطہ وابستہ ہیں۔ اگر اُن کا ایمان درست نہیں تو پھر قیامت تک کی مسلمان کا ایمان درست نہیں تو پھر قیامت تک کی مسلمان کا ایمان درست نہیں ہوسکا۔

نمبروا: صحابہ کرام کے سینہ آپس کے کینہ بغض وحمد سے بالکل پاک وصاف تھے کیونکہ قرآن کریم اُن کے متعلق اس طرح صفائی بیان فرمارہا ہے: وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدًا مُعَلَى الْکُفَّادِ اور وہ جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ. کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک

(۲۹-۲۸)

جب رب تعالی اُن کے متعلق اعلان فر مار ہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسر بے پر مہر بان ہیں تو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ ایک دوسر سے کے دشمن ہوں۔ صحابہ کرام کی تمام جنگیں اللہ کے لیے تھیں نفس کے لیے شخص ۔ اُن میں سے بعض کو غلط بھی ہوئی تھی ۔ بعض بالکل حق پر تقے مگر جن سے جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی تھی جو شرعا حرام نہیں اس کا کھلا ہوا ثبوت ان امور سے ملتا ہے:

(۱) امیرالمومنین علی مرتضی رضی الله عنه نے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کو جنگ جمل میں شکست دی اور جب حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر آپ سوار تھیں گرادیا گیا تو انہیں گرفتار نہ کیا بلکہ نہایت احترام وعزت کے ساتھ والدہ محتر مدکا سا ادب فرماتے ہوئے مدینہ منورہ واپس پہنچا دیا نہ اُن کے مال پر قبضہ کیا نہ اُن کے کسی ادب فرماتے ہوئے مدینہ منورہ واپس پہنچا دیا نہ اُن کے مال پر قبضہ کیا نہ اُن کے کسی

ہماری ماں ہیں رب فرما تا ہے:

کوِ مَتُ عَلَیْکُمُ اُمَّهَا تُکُمُ (۲۳-۲) تم پرتمهاری ما نین حرام کی گئیں۔
اگرتم حضرت عائشہ کو مال نہیں مانتے تو کافر اور اگر انہیں مال جان کر ان کو
لونڈی بنا کر رکھنا جائز مانتے ہوتو کافر (صواعق محرقہ) بناؤ اگریہ جنگ نفسانی ہوتی
اور امیر المومنین علی مرتضٰی کرم اللہ وجہدالکریم کے سینے میں عائشہ صدیقہ دیائی کینہ
ہوتا تو اس وقت تلوار کے آیک ہی وار میں کام تمام تھا'یہ تلوار کیوں نہ جلی کیے چلتی
حق یہ جنگ تھی نفس پر نہ تھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔

(ب) علی المرتضی اور امیر معاویه میں عین جنگ کے زمانہ میں حضرت عقیل ابن ابی طالب علی المرتضی علی مرتضی کے بھائی امیر معاویه حظیہ کے ہاں پہنچ گئے۔ امیر معاویه حظیہ نے ان کا بہت ادب واحتر ام کیا۔ ایک لا کھر دیبیہ نذرانہ بیش کیا اور ایک لا کھر دیبیہ نذرانہ بیش کیا اور ایک لا کھر و بیبیہ سالانہ ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اس دوران حضرت عقیل فرمایا کرتے تھے کہ دین علی کی طرف ہے (صواعق محرقہ) کہیے اگر نفسانی جنگ تھی تو یہ برتاؤ کیے؟

رج) امیر معاویہ دیا ہے سامنے ایک شاعر نے حضرت علی دینے کی تعریف میں تھیدہ بڑھا جس میں حضرت علی دینے کی تعریف میں تھیدہ بڑھا جس میں حضرت علی دینے کی بے حد تعریف فرمائی۔ امیر معاویہ ہر شعر پر جھوم حجموم کر فرمات سے کہ واقعی علی دینے ایسے ہی ہیں اور قصید ہے کے تم پر شاعر کو امیر معاویہ دینے نے سات ہزار اشر فی انعام دیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر جب آپ حضرت علی دینے کے ایسے معتقد ہیں تو پھر ان سے جنگ کیوں کر رہے ہیں۔ جواب دین معاملات کی جنگ ہے یعنی خون دین حضرت علی دیا ہے معتقد ہیں جنگ نہیں۔ ملکی معاملات کی جنگ ہے یعنی خون دینے حضرت عثمان کی۔

(كتاب النابيه)

(د) ایک دفعہ حفزت امام حسن کے کی امیر معاویہ کے ملاقات ہوئی تو امیر معاویہ کے امام حسن کے سے ملاقات ہوئی تو امیر معاویہ کے امام حسن کے سے عرض کیا کہ آج میں آپ کوالیا نذرانہ پیش کرنا عابتا ہوں جو آج تک کس نے کسی کونہ دیا ہو۔ یہ کہہ کر چار لا کھرو پیدنذر پیش کی جو امام حسن کے قبول فرمائی۔ (کتاب النام به) انشاء اللہ یہ پوری بحث آگے آئے گی۔ بہر حال قرآن شریف کی وہ آیت پڑھواور یہ واقعات و کیموتو یقین ہوگا کہ ان کی از ائیاں نفسانی نہ تھیں اللہ کے لیے تھیں ہوگا کہ ان

رہِ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی شریعت کے قبضہ میں تھی ہاگ اُن کی جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ! جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ!

لہذا جو تاریخ جور وایت یہ بتائے کہ اُن حضرات کے دلول میں ایک دوسرے کا حد تھا ایک دوسرے کوگالیاں دیتے تھے یا اُن کے سینے کینے سے بھرے ہوئے تھے وہ تاریخ جھوٹی ہے وہ روایت غلط وہ راوی غلط کو ہے کیونکہ قر آن کے خلاف ہے قر آن انہیں ایک دوسرے پر دیم وکریم فر مار ہا ہے۔ غرضکہ قر آن سچا ہے اور اُس کے مقابل تمام روایات تاریخی واقعات جوقر آن کوجھوٹا کریں وہ سب غلط ہیں۔ کے مقابل تمام روایات تاریخی واقعات جوقر آن کوجھوٹا کریں وہ سب غلط ہیں۔ لطیفہ: ایک نی اور شیعہ کا مناظرہ ہوا۔ نی نے شیعہ سے سوال کیا کہ ابو بحرصدین فی اور عرف ناروق کی تمہارے نزدیک اب عذاب میں ہیں یا راحت میں۔ شیعہ نے کہاعذاب میں منی نے دیجھا کہ رب فرمار ہاہے:

مَا كَانَ اللهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ. اللهُ أنبين عذاب نه دے گا حالانكه أن (۳۶-۸) مين آب بين۔

جب نبی کا مُوجود ہونا عذاب نہیں آنے دیتا تو وہ دونوں آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سور ہے ہیں اور حضور اُن کے ساتھ ہیں پھر عذاب کیے آگیا نیزید کیے ہوسکتا ہے کہ اُس سبز گنبد میں جہال ستر ہزار فرشتہ ہر وقت مسلوٰ ق وسلام پڑھتے ہیں دوزخ کی آگ بہنچ۔ اگر صدیق وفاروق پر (بناہ ونجدا) عذاب قبر ہور ہا ہے تولازم

آئے گا کہ حضور کا گنبدخصرا شریف معاذ اللّٰدآ گ ہے بھرا ہواس پر شیعہ کو خاموش

تمبراا: نہایت ضروری اور اشد لازم بیہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں کے متعلق ہم کچھ رائے زنی نہ کریں نہ اُن میں سے کسی کو براسمجھیں۔سب کوسیا یکا پر ہیزگار یقین کریں اور اگر ضرور تا اس کے متعلق گفتگو کرنا پڑجائے تو خیال رکھو کہ حضرت امیرالمومنین علی الرتضلی رضی الله عنداییخ وفتت میں خلیفہ برحق یتھے اُن کے مقابل آنے والے تمام صحابہ کرام غلط ہی میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے مقابل بغاوت کر بیٹے جن میں ہے بعض حضرات اپی غلطی پرمطلع ہوکر بعد میں تائب ہو گئے۔جیسے ام المومنين عائشه صديقه اورأس سركار كے ساتھى اور بعض حضرات آخر تك اپنى غلطى ہے مطلع نہ ہو سکے۔جیسے امیر معاویہ ﷺ اور ان کے ساتھی مگر ان کی جنگ غلط ہمی کی

## باعی وخار جی

باغی وہ مسلمانوں کی جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل آ جائے کسی غلط ہی کی بنا پر نہ کہ نفسانی وجہ ہے۔خارجی وہ لوگ ہیں جوخلیفۃ اسلمین کی اطاعت ہے فتنہ وفساد پھیلانے کیلئے نکل جائیں اُن دونوں کے احکام جدا گانہ ہیں۔ باغیوں کے متعلق قرآن كريم مين ارشاد موا:

وَإِنْ طَسآنِ فَتَسان مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَـلُوُا فَأَصُـلِحُوُا بَيُنَهُمَا فَإِنُ بَـغَـتُ إِحَـاهُـمًا عَلَى الْأَخُواي فَقَاتِهُوا الِلَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَفُئِيُ إلى أمُراللهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَاصَلِحُوْ ا بَيْنَهُمَا. (۲۹-۹)

اوراگرمسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ بڑیں پس اگر ایک گروہ دوسرے پر بعناوت کرے تو بعناوت کرنے والوں ے جنگ کرو یہاں تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر اگر لوٹ آ كين تو أن كي صلح كرادو\_

غرضیکہ باغی کو فاسق فاجر وغیرہ نہیں کہہ سکتے انہیں قرآن کریم نے مومن فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عند کے متعلق فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے مسلمانوں کی دوجماعتوں میں سلح کرادے گا اور ابیا ہی ہوا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ ﷺ سے سلح فرما کر ہزار ہا مسلمانوں کا خون بچالیا۔

خارجی بے دین فاسق فتنہ انگیز شریبند ہیں۔حضرت علی ﷺ پرخروج کرنے والوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَـمُوتُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمُونُ وَين سے اليے ثكل جاكيں كے جيے تير السَّهُمُ مِنَ الرَّمُيَةِ. شكارے۔ شكارے۔

غرضیکہ باغی اور خارجی میں زمین وآسان کا فرق ہے بیفرق ضرور خیال میں رہنا چاہیے۔ نہر وانی لوگ خارج تھے اور حضرت امیر معاویہ کھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہم اور اُن کے ساتھیوں سے غلط ہمی کی بنا پر بعناوت واقع ہوئی۔ معدیقہ رضی الله عنہ امام حسن کھی نے جناب امیر معاویہ کے کرلی۔ تب امیر معاویہ رضی الله عندامیر المونین برحق ہوئے یہ بی خرب اہل سنت ہے۔

بہرمال جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہوتو خیر ہے ہو اُن کی عظمت واحترام کا خیال رہے۔ نیز اب چونکہ ہماری اردواصطلاح میں لفظ باغی بادبی کا لفظ مانا جاتا ہے اس لیے اب حضرت امیر معاوید ﷺ یا اُن کی جماعت یا کسی صحابی پر بیافظ نہ بولا جائے کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غدار اور ملک وقوم کے دیمن کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بدل جائے ہے کم بدل جاتا ہے۔

### فضائل صحابه كى آيات واحاديث

فضائل صیابہ کرام میں آیات قرآنیا اور احادیث نبویہ بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ بیآیات واحادیث دوسم کی ہیں۔ ایک تو دو جوسی خاص سحالی کے حق

#### marfat.com

میں وارد ہوئیں۔ جیسے کہ خلافت صدیقی کے بارے میں ہم آیات صدیق اکبر کے فضائل میں بارہ آیات فضائل عمر فاروق میں ۴ حضرت علی المرتضی وحسنین کریمین وفاظمة الزهرا ورحضرت فضه کے فضائل میں سورہ دہر کی پندرہ آیات۔حضور کی از واج پاک کے فضائل میں سور ۂ احزاب کی آیات۔ حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنہما کے فضائل وعصمت وعفت میں سورہ نور کی ۱۹ آیات وغیرہ اگر ہم کو اس رسالہ کی طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تمام آیات تفصیل وارمع تفییر کے لکھتے۔اب جس کو شوق ہووہ ہماری فہرست القرآن کا مطالعہ کر ہے۔

دوسری فتم کی وَهُ آیات واحادیث جو عام صحابه کرام کے فضائل میں وارد ہیں وه بھی بہت ہیں' ہم بطور اختصار پچھآیات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اپنے رب کا فرمان دیکھیں اور غور کریں کہ رب کریم نے کس شان سے صحابہ کرام کے تقویٰ طبهارت ایمان دیانت صدق امانت عدالت وغیره کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا

تم میں وہ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ ے مہلے خیرات کی جہاد کیا ' یہ بڑے درجہ والے ہیں۔ اُن سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خیرات اور جہاد کیا اور اللہ نے سب ستے جنت کاوعد وفر مالیا۔

مبربان تم انبيل ركوع تجود كرنيوالا د کھنو ھے۔

جيے ايك كھيتى أس نے اپنا پنھا زكالا پھر

(١) لايستوى مِنكُمُ مَّنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتُح وَقَتْلُ الْوُلِكِكَ أعُطْهُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ انْفَقُوا مِنُ بَعُدُ وَقَاتَلُوُ الْمُ وَكُلَّا وَعُدَ اللَّهُ الْحُسني (١٥-١٠)

(٢) وَالَّـذِيْنَ مَعَدَّ أَشِدْآءُ عَلَى اور رسول الله كے ساتھی ہیں وہ كافروں الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ رُكَّعًا يرسخت بين آپن مين ايك دوسرے ير سُجِّدًا.

(٣) كَزُرُع اَخْرَجَ شَطَأَهُ فَازُرَهُ

أسصطاقت دی۔

فَاسُتَغُلُظَ فَاسُتَواى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ السزَّرَّاعَ لِيَغِيُظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (٣٨-٢٩)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے عبادات اُن کے رکوع سجدے اُن کا آپس میں رحیم وکریم ہونا وغیرہ کا اعلان فرمایا۔ ساتھ ہی اُن بد بختوں پر کفر کا فتویٰ دیا جو کسی صحابی سے جلے یا نفرت کرے۔ قرآن نے صراحنا کفر کا فتویٰ صحابی کے دشمن پر ہی دیا ہے۔ اس سے عبرت پکڑنا جا ہیے۔

صدقات اُن فقیر مہاجروں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے۔ وہ اللہ کافضل اور رضا مندی تلاش کے۔ وہ اللہ کافضل اور رضا مندی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں یولوگ ہیے ہیں۔

(٣) لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الْجُورِ الْمِهُ وَامُوالِهِمُ الْحُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامُوالِهِمْ يَارِهُمْ وَامُوالِهِمْ يَبُتَعُونَ فَصُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا يَبُتَعُونَ فَصُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَسُولُهُ وَيَعْمُ الصَّادِقُونَ وَيُسُولُهُ وَيَعْمُ الْصَادِقُونَ وَيَعْمُ الْصَادِقُونَ وَيَعْمُ الْصَادِقُونَ وَيَعْمُ الْمُعَادِقُونَ وَيَعْمُ الْمُعَادِقُونَ وَيَعْمُ الْمُعَادِقُونَ وَيَعْمُ الْمُعَادِقُونَ وَاللهُ وَلَهُ وَيَعْمُ الْمُعَادِقُونَ وَاللّهُ وَيَعْمُ الْمُعَادِقُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمُ الْمُعَادِقُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَيُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُولُونَ وَاللّهُ وَلَعُونُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَيَعْمُ الْمُعُولُونُ وَلَهُ وَلَا لَا لَعُلُولُونُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لِلْكُونُ وَلِهُ وَلَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِكُونُ وَلَا لَا لَعُلُولُونُ وَلِهُ وَلَا لَالْمُ لَا لَعُلُولُونُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلَا لِلْكُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللْمُعُلِقُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ الْمُعُلِقُونُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلَالِهُ وَلِهُ لِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ لِلِهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِهُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ ل

اس آیت میں رب نے سارے صحابہ مہاجرین کواعمال وایمان کا سیافر مایا:

این تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِیْمَانَ مِنْ اورجنہوں نے پہلے سے اس شہر (مدینہ)

اور بہوں نے پہلے سے اس سہر (مدینہ)
اور ایمان میں گھر بنالیا ، دوست رکھتے
ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کرکے
آئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت
نہیں پاتے۔اُس چیز کی جود کے گئے اور
اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں
اٹبی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں
اگر چہ اُن کو بخت مختاجی ہواور جواپے نفس
کے لائی سے بچایا گیا تو وہ ہی کامیاب

ميں۔

اس آیت میں رب نے سارے انصار کے ایمان سخاوت مہمان نوازی اور اُن کی کامیابی کی گواہی دی۔

ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے اُن بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزرے ایمان کے ساتھ اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ نہ ڈال۔ اے رب مارے کیے تورون ورجم ہے۔

(٢) وَالَّـذِيْنَ جَآءً وُ مِنُ بَعُدِهِمُ يَـقُولُونَ رَبُّنَا اَغُفِرُلُنَا وَلِإِخُوانِنَا الُّـذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكُ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ. (٥٩-١٠)

اس آیت میں رب نے بعد میں قیامت تک کے مسلمانوں کی پیجان نہ بتائی کہ وہ تمام صحابہ کے دعا کو ہیں اور ان کے سینے صحابہ کے کینوں سے صاف ہیں یعنی مسلمانوں کی کل تین جماعتیں ہوئیں۔صحابہمہاجرین صحابہانصاراور اُن سب کے دعا گوخیرخواہ ہیجے غلام۔اب بتاؤ کسی صحابی ہے بغض رکھنے والاکس زمرہ میں ہے صحابہ سے بغض رکھنے والامسلمانوں کی تینوں جماعتوں سے خارج ہے۔

(4) وَالَّـذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا اورَجُولُوكَ ايمان لائے اور انہوں نے الله كي راه ميں ہجرت وجہاد كئے اور جنہوں نے اتبیں جگہ دی اور ان کی مدد الْمُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُمْ مَعْفِرَةٌ كَل يرب سِيحِمون بِي ان ك لي مجنشش ہے اور انچھی روزی۔

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوَّاوُ نَسصَرُوا أُولَائِكَ هُمُ وَّدِزُقُ كُريُمُ. (٨-٩٤)

اس آ بہت میں رب نے سارے صحابہ مہاجرین انصار کا نام لے کر اُن کے سيح مومن ہونے اور أن كے مقبول بار كاو اللي ہونے كا اعلان فرمايا:

(^) إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُونَ أَصُوَاتِهُمْ بِينَكُ وه جورسول الله كي بارگاه مين اين آوازیں بیت رکھتے ہیں وہ پیر ہیں جن کے ول اللہ نے یہ ہیزگاری کے کیے

عِسْدَ رَسُولِ اللهِ أَوْلَئِكَ الَّذِيْنَ امُسَحَنَ اللهُ فَلُوبَهُمُ لِلتَّهُوكِي طَ

#### marfat.com

یر کھ لیے اُن کے لیے بخشش اور بڑا لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيُمٌ ٥ تواب ہے۔

اِس آیت میں رب نے تمام حاضرین بارگاہ نبوی تینی صحابہ کرام کے متقی ہونے اوراُن کی مغفرت اور بڑے تو اب کا اعلان فرمایا:

(٩)وَ ٱلْـزِمَهُمُ كَلِمَةُ التَّقُولَى اور رب نے پرہیز گاری کا کلمہ اُن سے وَكَانُوُا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا <sup>ط</sup>ُ وَكَانَ لازم کردیا اوروہ اُس کے اہل تھے اور اللہ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا. (٢٨-٢٦) بريزكا جائے والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کے لیے تقوی وطہارت ایس لازم ہے جیسے سورج کے لیے روشی اور آگ کے لیے گرمی جیسے آگ ٹھنڈی نہیں ہو عتی سورج كالانبيس موسكتا-ايسے بى كوئى صحابي فاسق ياغير عادل نبيس موسكتا۔

(١٠) وَالسَّبِـ قُـوُنَ الْآوَكُونَ مِـنَ اورسِب مِس الكُّلِّي بِهِلِم مِهاجر وانصار اوْر جو بھلائی کے ساتھ اُن کے بیرو ہوئے الله أن عي راضي اور وہ اللہ سے راضي اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں وہ بانچ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ہیشہ ہمیشہ ان میں رہی کے بیہ بری کامیابی

المه جرين وَالْانصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ وَاعَدَّلَهُمُ جَنَٰتٍ تُجُرَى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا اَبَدًا طَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (٩-١٠٠)

اس آیت میں تمام صحابہ کے متعلق تین چیزوں کا اعلان ہوا۔ اللّٰہ اُن ہے راضی ہو چکا'وہ اللہ سے راضی ہو تھے۔ جنت اور وہاں کی تعتیں اُن کے نامز دہو چکیں۔ (اا)فَانُ امَنُوا بِمِثُلُ مَا امَنُتُهُ بِهِ ﴿ كَارُ وَهُ بَكِي ابِيا بِي ايمانِ لا مَن جيها فَـقَدِاهُتَلَوُا وَإِنْ تُوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمُ فِيُ كهاـــصحابهُم لا ــــَةُ وه مِرايت بإليس شِقَاقِ. (۱۳۷-۲۱)

اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہ ہی ایمان کا مدعی مدایت پر ہے جوصحابہ کی طرح ایمان رکھتا ہو بینی صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔

اور جب أن سے كہا جاتا ہے كہ ايبا ايمان لاؤ جبيا ايمان بيدلوگ (صحابہ كرام) لائے تو وہ كہتے ہیں كہ كیا ہم ايبا ايمان لائيں جبيا احمق لوگ ايمان لائے۔ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْمَنُوا كَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوا آ أَنُو مِنْ كَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوا آ أَنُو مِنْ كَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوا آ أَنُو مِنْ كَمَا الْمَنَ السَّفَهَآءُ ط

(1**r**--r)

اس آیت میں یہی فرمایا کہ جس کا ایمان صحابہ کی طرح نہ ہو وہ منافق اور نرا احمق ہے۔غور کروکہ ان آیات کی گواہی ہوتے ہوئے کوئی صحابی فاسق فاجر ہوسکتا ہے۔معاذ اللہ!

#### احاديث

فضائل صحابہ میں بہت زیادہ احادیث وارد ہیں۔اُن میں سے پچھ بطور اختصار عرض کی جاتی ہیں۔

نمبرا: مسلم و بخاری نے ابوسعید خدری ہے روایت کی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرانہ کہو۔ تمہارا پہاڑ بھرسونا خبرات کرنا اُن کے سواسیر جو کے صدیقے کے برابرنہیں ہوسکتا نہ اُس کے آ دیھے کے۔

نمبرا: مسلم نے حضرت ابومویٰ اشعری سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تارے آسان ہوں اور میں صحابہ کے لیے امن ہوں اور میر نے صحابہ میری امت کے لیے امن ہیں۔ انہی ملخصاً۔

نمبر بیا: تر مذی شریف میں حضرت جابر ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اُس مسلمان کو آگئیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا۔

تمبرهم بمسلم بخاری نے حضرت عمران ابن حصین سے روایت کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ

marfat.com

وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر میر ہے زمانہ والے پھرائی کے بعد کے لوگ بیں لیعنی اولاً صحابہ پھرتا بعین پھر تبع تابعین ۔

منبر ۵: تر مذی نے حضرت عبداللہ ابن مفضل سے روایت کیا کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میر ہے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو انہیں اپنے طعن وشنیع کا فشانہ نہ بناؤ جس نے میر ہے صحابہ سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا۔

نمبر ۲: رزین نے حضرت عمرابی خطاب سے روایت فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میر سے صحابہ تارہ ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نمبر ک: ترفدی نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے سے روایت کی کہ فرمایا کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے جب تم انہیں دیکھو جو میر سے صحابی کو برا کہتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے شریر اللہ کی بھٹکار ہو۔

نمبر ۸: ویلمی نے حضرت انس سے روایت کی کہ جب اللّٰد کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اُس کے دل میں میر ہے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرمادیتا ہے۔
منبر ۹: خطیب اور دارقطنی نے ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کہ لوگ بڑھیں گے اور صحابہ گھٹیں گے لہٰذا میر ہے صحابہ کو برانہ کہو۔

نمبرہ انظرانی عاکم نے عومیر ابن ساعدہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے پند فرمایا اور میری صحبت کے لیے میر سے صحابہ کو پند فرمایا ۔ اُن بی صحابہ میں سے میر سے انصار مددگار۔ وزراء چنے جو آنہیں برا کہ اُس پر اللہ تعالی فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالی اُس کے فرائض ونو افل کو بھی قبول نہ فرمائے گا۔ اسے خطیب عقیلی اور اہام بغوی ابونعیم ابن عساکر نے پچھ فرق سے روایت فرمایا:

نمبراا: دارقطنی نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ فر ماتے ہیں کہ ایک قوم ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی مگر وہ ایسی نہ ہوگ کیونکہ وہ ابو بکر وعمر کو برا کہیں گے۔ بیدروایت حضرت فاطمہ زہرا' ام سلمہ' ابن عباس رضی اللہ

عنہم سے بھی کچھفرق کے ساتھ مختلف طریقوں سے مروی ہے۔

نمبراً: طبرانی اور ابوالعلی نے حضرت انس سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ میر ہے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک کہ کھانا بغیر نمک کے ٹھیک نہیں ہوتا (کسی کا ایمان بغیر میر ہے صحابہ کے ٹھیک نہیں ہوسکتا)

### اہل بیت اطہار

جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں و سے ہی حضور کے اہل بیت اطہارتمام اہل بیت کے سردار ہیں۔ حضور کے صحابہ کے سردار' حضور کے والدین ماجدین تمام نبیوں کے غیر نبی ماں باپ کے سردار' حضور کا شہر مبارک تمام نبیوں کے شہردل سے افضل' حضور کا زمانہ شریف تمام نبیوں کے شہردل سے افضل' حضور کا زمانہ شریف تمام نبیوں کے ذمانہ سے افضل غرضکہ سرداری ان کے قدم شریف سے وابستہ ہے جس چیز یا جس شخص کو اس ذات کریم سے نبیعت ہوگئی سرداری اس کے دامن سے وابستہ ہوگئی سرداری اس کے دامن سے وابستہ ہوگئی سرداری اس کے دامن سے وابستہ ہوگئی۔ اہل بیت اطہار کے فضائل میں بہت آیات اور بہت احادیث وارد ہیں جو ہم نے فہرست القرآن میں جمع کی ہیں۔

اولاً یہ بجھنا طروری ہے کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں۔ لفظ اہل کے لغوی معنی میں والا اس لیے کہا جاتا ہے اہل علم اہل دولت اہل ملک وغیرہ ۔ یعنی علم والا وولت والا ملک وغیرہ ۔ یعنی علم والا وولت والا ملک والا لہٰذا اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے اس اہل ہے آل بنایہ بھی اہل کے معنی میں ہی ہے مگر اہل کی نسبت انسان گھر علم وولت سب کی طرف ہو جاتی ہے ۔ مگر آل کی نسبت صرف دنیاوی یا دینی عزت ووجاہت والے انسان کی طرف ہی ہوتی ہے۔ مگر آل کی نسبت صرف دنیاوی یا دینی عزت ووجاہت والے انسان کی طرف ہی ہوتی ہے۔ مگر آل کی نسبت صرف دنیاوی یا دینی عزت ووجاہت والے انسان کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اصطلاح میں آل ہوی بچوں کو بھی کہا جاتا ہے اور خاص خدام کو بھی اس ہوتی ہے۔ اصطلاح میں آل ہوی بچوں کو بھی کہا جاتا ہے اور خاص خدام کو بھی اس ہوتی ہے۔ اسلام کا بھی اس خدام کو بھی کہا جاتا ہے اور خاص خدام کو بھی کے دول کو بھی کہا جاتا ہے اور خاص خدام کو بھی کی کہا جاتا ہے اور خاص خدام کو بھی کے دول کو بھی کی کر تا کی دولت سے دولیاں کیا کہ کی خوص کو بھی کے دولیاں کی دولت سے دولیاں کی دولت سے دولیاں کی دولت سے دولیاں کی  کہ دولیاں کی دولیاں ک

#### marfat.com

قر آن کریم نے حضرت عمران کی بیوی بچوں کو آل عمران فرمایا کہ بلکہ ایک سور ۃ کا نام آل عمران رکھا گیا جس میں عمران کی بیوی دنه اور عمران کی بیمی حضرت مریم کا ذكر ہے اور فرعون كى بوليس وخدام كوقر آن نے آل فرعون فرمايا۔ فرما تا ہے: وَإِذْ نَجَيْنَاكُمُ مِنُ آلِ فِرُعَوُنَ. اور جب ہم نے ثم كو فرعون كى آل

سے نجات دی۔

فرعون لاولد تھا لہٰذا یباں آل فرعون سے مراد اس کے خدام ہی ہیں۔ اصطلاح میں اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ اہل بیت نبی کے معنی ہیں۔ نبی کے کھروالے پھرگھروالا ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ایک بیاکہ نبی کے گھر ہی میں پیدا ہوں اور گھر ہی میں رہیں۔ جیسے حضور کے جاروں فرزند ارجمند طیب طاہر' قاسم' ابراہیم۔ دوسرے بیا کہ نبی کے گھر میں پیدا ہوں مگر پھر بعد میں دوسرے گھر میں ر ہیں۔ جیسے حضور کی حاروں صاحبزادیاں زینب کلثوم رقبۂ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم کہ حضور کے گھر میں پیدا تو ہوئیں مگر نکاح کے بعد اینے سسرال میں رہیں۔ حضرت زینب ابوالعاص کے رقیہ وکلثوم عثمان ابن عفان کے گھر' فاطمہ زہراعلی مرتضٰی کے گھررضی اللّٰہ عنہم ۔ان دونوں کواہل بیت ولا دت کہا جاتا ہے۔تیسرے وہ جو پیدا اور جگہ ہوں مگر بعد میں حضور کے گھر میں رہیں۔ جیسے حضور کی از داجِ مطہرات کہ ان کی ولا دت اینے والدین کے گھر ہوئی مگرحضور کے نکاح میں آ کرحضور کے گھر میں رہیں انہیں اہل بیت سکونت سکتے ہیں۔ یہ تینوں قشم کے حضرت اہل بیت رسول ہیں۔ ہماری اُردومحاورہ میں بھی تمام ہیوی بچوں کو اہل ہیت خانہ یا عیال واطفال یا کھروالے کہاجا تا ہے۔

للبذاحق بيه ي كه حضور صلى الله عليه وسلم كى تمام اولا وعبا حبز اويه عا حبز اويال اورتمام از واج حضور کے اہل بیت ہیں۔

(تفسير كبير \_مرقاة الشعة اللمعات وغيره)

ازواج مطہرات کا اہل بیت نبوت ہونے پرقرآن کی بہت ی آیات ناطق بیں اور بہت احادیث صححہ وارد میں للبذا ازواج پاک کے اہل بیت ہونے کا انکار درحقیقت قرآن کا انکار ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

(۱) وَإِذْ غَـلَوْتَ مِنُ أَهُلِكَ اور ياد كروا ي حبيب جب آپ صبح كو تُبوّءُ الْمُؤُمِنِيْنَ مَقَاغِدَ لِلُقِتَالِ ۔ این دولت خانہ ہے چلے ملمانوں كو تُبوّءُ الْمُؤُمِنِيْنَ مَقَاغِدَ لِلُقِتَالِ ۔ این دولت خانہ ہے چلے ملمانوں كو لئرائى كمورچوں پرقائم كرتے۔ لاائى كمورچوں پرقائم كرتے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ کے گھرے اُحدی طرف تشریف لے گئے تھے رب نے اسے (اہلک) فرمایا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ ﷺ اہل بیت نبی ہیں۔

(۲) إِنَّمَا يُسِرِيُدُ اللهُ لِيُدُهِبَ اللهُ يه ي جابتا ہے کہ اے نبی کے گر عَنْ کُمُ السِرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيُتِ وَالْوَمْ كُو بِرِنَا پِا كَى ہے دَور ركھ اور تہيں وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطُهِيْرًا. (٣٣-٣٣) خوب پاک و تقرا کرے

اس سارے رکوع میں ازواج پاک سے خطاب ہورہا ہے۔ اس آیت سے آگے بھی انہیں سے خطاب ہے۔ اس آیت میں صرف آگے بھی انہیں سے خطاب ہے اور اس کے پہلے بھی اگر اس آیت میں صرف حضرت فاطمہ وحسنین کریمین ہی شامل ہوں' ازواج خارج ہوں تو کلام ربانی میں ایس بے ترقیمی ہوجائے گی جس کاحل ناممکن ہوگا۔

رُسُّ) فَالْتَقَطَهُ اللَّ فِرُعَوُنَ لِيَكُونَ لَوَ أَنْهِي الْمَالِيا فَرَعُونَ كَرُّهُم والول نَے لَهُمْ عَدُوًا وَّحَزَنَا الْمُ ١٨٠-٨) كدوه أن كا دشمن اور أن يرغم مور

نہر سے حضرت آسیہ نے مویٰ علیہ السلام کو نکالا تھا' آپ فرعون کی بیوی تھیں۔رب نے انہیں آل فرعون کہا۔معلوم ہوا کہ قرآنی اصطلاح میں بیوی بھی آل سے۔

(٣) فَينَجُينَهُ وَ أَهُلَهُ مِنَ الْكُرُبِ لِيسِهِم نِهِ الْبِيلِ اور أَن كَهُ والول كو

برسی مصیبت سے نجات دی۔

الْعَظِيم (٢١-٢١)

اس آیت میں نوح علیہ السلام کے سب مومن بیوی بچوں کوان کی اہل فر مایا۔ بولیں ہائے خرابی کیا میرا بچہ ہو گا اور میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے۔ بینک بیاضیے کی بات ہے فرشتے ہولے کیا الله كے كام كا اچنبا كرتى ہؤاللہ كى رحمت اور اس کی برئتیں تم پرائے گھر والو بیٹک ووہ ہی خوبیوں والا اور عزت والا ہے۔

(٢)قَالَتُ يِنْ يُلَتِّنِي ءَ اَلِدُ وَاَنَا عُجُوزٌ وَهِ لَمَا بَعُلِي شَيْخُاطُ إِنَّ هٰذَا لَشَيئٌ عَجيبٌ ٥ قَالُوْآ ٱتَـعُجَبِيُنَ مِنُ ٱمُراللَّهِ رَحُمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ٥(١١-٢٣)

اس آیت میں فرشتوں نے حضرت سارہ کو جوابرا ہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ ابل بیت فرمایا معلوم ہوا کہ ابراہیم کی بیوی ان کی اہل بیت ہیں۔

بيرة بات بطور نمونه پيش كي تنكي ورنه قرآن مي بيشارة بات بي جن مي بیوی کوآل یا اہل بیت فرمایا گیا۔

جب حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كوتهمت لگائي گئي تو سرور كائنات صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

میں اینے گھر والوں پر بھلائی ہی جانتا مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِي إِلَّا خَيْرًا (بخاری)

کوئی آیت یا کوئی حدیث الیی نہیں ملتی جس میں فرمایا گیا ہو کہ صرف اولا د اہل بیت ہیں بیویاں اہل بیت نہیں۔ بیصرف خیال ہی خیال ہے۔ حدیث کساء جس سے دھوکا ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق دوسرے باب میں ہوگی انشاء اللہ۔ ہال سے ظاہر ہے کہ تمام از واج پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ ورحضرت خدیجہ الکبری هی بری شان والی میں کہ جب از واج بولا جائے تو فورا انہیں کی طرف ذہن دوڑتا ہے اور اولا دشریف میں حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسین سب ہے اعلیٰ شان

marfat.com

الیر معادیہ پراید سر اہل بیت بولا جائے تو یہ ہی حضرات سمجھ میں آتے ہیں۔لیکن والے ہیں کہ جب اہل بیت بولا جائے تو یہ ہی حضرات سمجھ میں آتے ہیں۔لیکن اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ ان دو بیویوں کے سوااور کوئی حضور کی زوجہ ہی نہ ہویان حضرات کے سواحضور کی اور کوئی اولا داہل بیت ہی نہ ہو۔

### اہل بیت کے فضائل

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل آسان کے تاروں اور زمین کے ذرول کی طرح بیثار ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ جب حضرت جابر کے وسر خوان سے حضور ہاتھ بونچھ لیس تو وہ دستر خوان آگ میں نہ جلے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا پھی وسنین کریمین طاہرین جن کاخمیر خون خیرالرسل سے ہے۔ ان کا کیا بوچھنا اور وہ عائشہ صدیقہ پھی جن کے سینہ شریف پر حضور کا وصال ہواور جن کے جرے میں حضور قیامت تک کیلئے آرام فرما ہوں۔ ان کا کیا کہنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی عظمت تو دیھو کہ ادھر پنچتن پاک میں شامل ادھر چاریار میں داخل ایک ہاتھ اہل کی عظمت تو دیھو کہ ادھر پنچتن پاک میں شامل ادھر چاریار میں داخل ایک ہاتھ اہل کساء میں ہے تو دوسرا ہاتھ خلفائے راشدین میں ہے۔ حضرت علی پھی ہی نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں۔ حضرت علی پھی کے دروازے سے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں۔ حضرت علی پھی کے دروازے سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ علی ہی مشکل کشاہیں۔

اہل بیت کرام کے فضائل میں دوشم کی آیات واحادیث وارد ہوئیں۔ایک وہ جو کسی خاص ہستی کیلئے آئیں دوسری وہ جو عام اہل بیت کیلئے وارد ہوئیں۔ ہم اختصار کے ساتھ دونوں شم کی پچھآیات واحادیث پیش کرتے ہیں' سنواور ایمان

اللہ ہی جاہتا ہے کہ تم گندگی سے دور رکھےائے نبی کے گھر والوادر تمہیں خوب یاک ستقرار کھے۔ (۱) إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الْرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيْرًا. (٣٣-٣٣)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت کو ہر ظاہری و باطنی گندگی ہے

ایر معادیہ پایک نظر مسلم اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کے جسم اطبر کوسو تکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کے جسم اطبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے ( مبسوط سرحی ) ای لیے آپ کو زہرا کہتے ہیں یعنی جنت کی کلی اورائی آیت سے لفظ پنجتن پاک لیا گیا ہے کہ کساء کی حدیث سے پنجتن لیا گیا۔ کیونکہ کمبل شریف میں پانچ تن ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا علی مرتضی حسن حسین رضی اللہ عنہم اور پاک اس آیت سے لیا گیا۔ وسلم فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ حسن حسین رضی اللہ عنہم اور پاک اس آیت سے لیا گیا۔ (۲) فُلُ لَ اَسْنَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُورًا اے مجبوب فرما دو کہ میں تم سے نبوت پر اللّہ الْمَوَدَة فِی الْقُدُ بنی (۲۳-۲۲) اُجرت نہیں مانگا۔ سوا قرابت کی محبت اللّه اللّه وَدَة فِی الْقُدُ بنی (۲۳-۲۲)

معلوم ہوا کہ جس نے اہل بیت سے محبت نہ کی۔ اُس نے نبی کاحق ہی ادا نہ کیا۔ رب تعالیٰ نصیب فرمادے۔

صواعق محرقہ شریف میں فرمایا کہ جبل اللہ حضور کے اہل بیت کرام ہیں۔ اُن کا دامن مضبوطی ہے بکڑنا نجات کا ذریعہ ہے اور بھی اس کی تفسیر میں بہت سے تول مہں۔

نَا پِس فرمادو که آؤ ہم تم اپنے اپنے بچوں کُمُ اپنی اپنی عورتوں اپنی اپنی جانوں کو بلائمیں۔

(٣) فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ اَبُنَآءَ نَا وَ اَبُنَآءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَآءَ كُمْ وَ اَبُنَآءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَآءَ كُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ. (٣-١١)

اس آیت میں علی مرتضی فاطمہ زہرا حضرات حسنین کریمین کی الیم چہکتی ہوئی منقبت ہے کہ جس سے ایمان جبک جاتا ہے کیونکہ علی مرتضی کو حضور نے ابنائفس بنایا حسنین کریمین کو اپنا بیٹا' فاطمہ زہرا کونساء میں شامل فر مایا۔ سرکا ران ہی جارکو بنایا حسنین کریمین کو اپنا بیٹا' فاطمہ زہرا کونساء میں شامل فر مایا۔ سرکا ران ہی جارکو کے کرنجران والوں کے مقابلہ میں مباطح کیلئے تشریف نے گئے۔

امیرمعاویه پرایک نظر \_\_\_\_

میہ حضرات نذر بوری کرتے ہیں اور اُس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت

(٢١٣٥)يُوْفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوُمًا كَانَ شَرُّهُ مُسُتَطِيرًا (سوره د ہر کی ۱۵ آیات) بھینے والی ہے۔

یہ پندرہ آیات حضرت علی' فاطمہ زہرا' حسنین کریمین' فضہ رضی الله عنهم کے فضائل میں اتریں جبکہ ان بزرگوں نے حسنین کریمین کی بیاری کے موقعہ پرتین روزوں کی منت مانی اور شفا ہونے پر روزے رکھے۔ بوقت افطار ایک ایک روٹی کے حساب کھانا پکایا مگر افطار کے وفت ایک دن مسکین' دوسرے دن پنیم' تیسرے ون قیدی مجھوکا آگیا ان بزرگول نے روٹیاں اسے دے دیں اور خود بھوکے سو گئے۔اس پر میہ آیات اتریں جن میں ان بزرگوں کی ایسی شان بیان کی گئی کہ سےان الله(خازن روح البيان خزائن العرفان وغيره\_

(٢٢) مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَانْتَ اللهُ البيس عذاب بيس دركا حالانكه آپ

اُن میں ہیں۔

فِيُهِمُ (۲۰۰۸)

### احاديث نثريفه

اہل بیت اطہار کے فضائل میں بہت کثرت سے احادیث آئی ہیں بچھ پیش کی جاني بي:

تمبرا: فرمایا رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم نے که میں نے رب سے عہد لے لیا ہے کہ اپنی امت میں سے جس سے میں نکاح کروں یا جس کے ساتھ اپنی اولاد کا نکاح کروں'وہ میرے ساتھ جنت میں ہو (طبرانی' حاکم عن ابی ہریرہ)۔ تمبرا: فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رب سے عہد لیا۔ کہ میرا اہل بیت کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے (ابوالقاسم عن عمران ابن حصین )

تمبر سا: فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میرے الل بیت سے کوئی سلوک کیا أس كابدله قيامت ميں استے ميں دوں گا۔ (ابن عسا كرعن على الرتضلي )

نمبرہ: میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں جواس پرسوار ہوگیا نجات پا گیا جو الگ رہاڈ وب گیا۔ (حاکم عن ابی ذر)

نمبر۵: اُس پرخدا کاغضب ہوجومیرے اہل بیت کوستا کر مجھے دُ کھ پہنچائے (دیلمی عن ابی سعید )

نمبر ۲:جومیرے اہل بیت سے جنگ کرے میں اُس کے مقابل ہوں اور جو اُن سے صلح کرے میں اُس سے صلح میں ہوں۔ (تر مذی ٔ ابن ملجۂ ابن حبان ٔ حاکم) :

نمبرے:جو مجھے ہے اورحسن وحسین سے ان کی ماں ان کے باپ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (تر مذی احمد عن علی المرتضٰی)

نمبر ۸: اولا دعبدالمطلب جنتیوں کے سردار ہیں۔ میں مزہ علی جعفر حسن حسین م مہدی۔ (ابن ماجۂ حاکم عن انس)

نمبر 9: قیامت میں سارے نسب اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائیں گے۔ سوائے میرے نسب اور میرے سسرالی رشتہ کے۔ (احمرُ حاکم عن مسورا بن محترمہ) نمبر ۱۰:اللّٰہ نے فاطمہ اور اُس کی اولا دکو دوزخ پر حرام فرمادیا۔ (بزارُ ابوالعلیُ طبرانی عن الی مسعدی

نمبر • ا: فرمایا صلی الله علیه وسلم نے کہ قیامت میں اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر سر جھکالو آئکھیں بند کرلو۔ صراط پر فاطمہ بنت محمد ﷺ کزرنے والی ہیں۔ پھر فاطمہ زبرا ستر ہزار حوروں کے ہمراہ بجلی کی کوند کی طرح گزر جائیں گی۔ (اخرجہ ابو بکر فی الغیابات عن ابی ایوبی) (صواعق)

نمبر ۱۳ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پہنے اپنے اہل ہیت کی شفاعت کریں گے پھراقرب فالاقرب کی۔ (طبرانی عن ابن عمر) افتاعت کریں گے پھراقرب فالاقرب کی۔ (طبرانی عن ابن عمر) اور بھی بے شاراحادیث ہیں گراستدلال کیلئے اتنی ہیں کافی جی اند تعالی اپنے صبیب کے تمام اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار کی مجی غلامی نصیب کرے۔

#### <u>ma</u>rfat.com

<u>پہلا باب</u>

## اميرمعاوبير المسكح حالات

#### اميرمعاوبيكانسب

آپ کا نام معاویہ کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ آپ والدی طرف سے پانچویں پشت میں حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم پشت میں حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی طرف سے نسب رہے۔ معاویہ (ابوعبدالرحمٰن) ابن صحر (ابوسفیان) ابن جرب ابن امیہ بن عبد شمس ابن عبد مناف۔

مال کی طرف سے سلسلہ ریہ ہے کہ معاویہ ابن ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد سمس ابن عبد مناف ۔ '

عبدمناف نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے چوشنے دادا ہیں کیونکہ حضور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن ہاشم ابن عبدمناف ہیں۔

امیرمعاویه ﷺ برمناف میں حضور ہے ل جاتے ہیں لہٰذا امیرمعاویه ﷺ لحاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں۔

### سسرالي رشته

امیر معاویہ ﷺ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق سالے ہیں کیونکہ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں وہ امیر معاویہ کی حقیق بہن ہیں۔ اس لیے امیر معاویہ ﷺ معاویہ کی حقیق بہن ہیں۔ اس لیے امیر معاویہ ﷺ موارشی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں لہٰذا ان کا حضور ہے دو ہرا رشتہ ہوا۔ نسبی اور سسرالی مثنوی شریف میں امیر معاویہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا اُس کے یہ ہی معنی ہیں۔

#### اميرمعاوي<u>ه پيشكى ولاوت</u>

امیر معاویہ ﷺ کی پیدائش کی صریح روایت و کیھنے میں نہیں آئی گر حساب سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت سے آٹھ سال پہلے مکہ میں ہوئی اور اُس وقت آپ کی عمر پہلے مکہ میں ہوئی اور اُس وقت آپ کی عمر کے سال تھی اور حضور کی ہجرت نبوت کے تیرہ سال بعد ہوئی اور •اھ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہے اس حساب سے امیر معاویہ کی پیدائش نبوت کے ظہور سے ۸سال پہلے ہوئی چا ہے۔

#### اميرمعاويه ينطيكااسلام

روایت طاؤس عبداللہ ابن عباس کے سے روایت فرمائی کے حضور کی بیجامت کرنے والے امیر معاویہ بیں اور ظاہر یہ ہے کہ بیر تجامت عمرہ قضا میں واقع ہوئی جوسلم صدیبیہ سے ایک سال بعد ۸ ھیں ہوا کیونکہ جمۃ الوداع میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا اور قارن مردہ پر حجامت نہیں کراتے بلکہ مئی میں دسویں ذی الحجہ کو کراتے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جج الوداع میں بال نہ کوائے تھے بلکہ سرمنڈ ایا تھا۔ ابوطلحہ نے حجامت کی تھی تو لامحالہ امیر معاویہ کا یہ حضور کے سر شریف کے بال تراشنا عمرہ قضا میں فتح کہ سے پہلے ہوا۔ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ فتح کہ سے پہلے ایمان لا سے تھے۔

اورعذر ومجبوری اور ناوا تفیت کی حالت میں ایمان ظاہر نہ کرتا جرم نہیں۔ کیونکہ حضرت عباس کھیں نے قریباً چھ برس اپنا ایمان ظاہر نہ کیا مجبوری کی وجہ سے نیز اُس وقت اُن کو بیہ نہ معلوم تھا کہ اسلام کا اعلان ضروری ہے لہٰذا اس ایمان کے مخفی رکھنے میں نہ امیر معاویہ پر اعتراض ہوسکتا ہے نہ حضرت عباس پر رضی الله عنہم اجمعین۔ ماری اس تحقیق سے میں معاویہ کا ایمان میں سے ہیں منہ کے مومنین میں سے ہیں نہ مؤلفہ القلوب میں سے ہیں نہ مؤلفہ القلوب میں سے ہیں

### أبك شبهاوراس كاازاله

رو پیہ عطافر مایا کہ حضرت عباس کے اٹھا بھی نہ سکے۔ اس عطیہ خسر وانہ سے بہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عباس کے مؤلفۃ القلوب میں داخل ہوں غرضکہ عطایا نبویہ اور بیں اور تالیف قلب کچھاور چیز۔ امیر معاویہ کو بیہ عطیہ پہلی تتم سے ہے۔ ہاں بیہ وسکتا ہے کہ امیر معاویہ کو بیہ عظیہ حضرت ابوسفیان کی زیادتی تالیف قلب کا باعث بن گیا ہو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان فرمادیا تھا کہ جو ابوسفیان کے گھر میں بناہ لے اُسے امان ہے گویا ابوسفیان کا گھر دار الامان بنا دیا۔ کیوں حضرت ابوسفیان کے تالیف قلب کیلئے۔ (از تطہیر البخان)

### امیرمعاویه رہام کیے بے؟

آب کے دمشق کا حاکم بننے کا واقعہ میہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام پرکشکرشی کی تو شام کا حاکم امیر معاویه کے بھائی یزید ابن ابوسفیان کومقرر فرمایا۔ اتفا قا امیرمعاویہ اینے بھائی کے ساتھ شام گئے جب زید ابن ابوسفیان کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے امیر معاویہ کواپی جگہ حاتم مقرر کر دیا۔ بیتقرر عہد فاروقی میں ہوا۔عمر فاروق ﷺ نے اس تقرر کو جائز رکھا۔ چنانجہ امیر معاویہ خلافت فاروقی میں اور پورے عہد عثان میں اس گورنری کے عہدے بر بیس سال تک فائز رہے پھرعہدعلی مرتضیٰ میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے خون عثمان کے بدلہ کا مطالبہ کیا اور عرض کیا کہ سب سے پہلے اُن کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک پینچی کہ امیر معاویہ نے حضرت علی مرتضیٰ سے بغاوت کردی اور شام کے مستفل امیربن گئے پھرامام حسن رضی اللہ عنہ نے چھے ،'ہ خلافت فر ماکر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمالی اور امیر معاویہ تمام مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے غرضکہ آپ عہد فارو قی وعثانی میں میں سال تک حاکم رہے اور بعد میں میں سال تک امیرکل حالیس سال حکومت کی اس کا میچھ ذر دوسرے باب میں آئے

### اميرمعاوبيه طفيتكي وفات

امیر معاویہ کی وفات ہم رجب ۲۰ ہیں مقام دمثق میں لقوہ کی بیاری ہے ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ اس وفت آپ کی عمر ۲۸ سال تھی۔ بعض مؤرخین نے ۸۰ بعض نے ۸۸ برس بھی لکھی ہے مگر قول اول زیادہ قوی ہے اکمال فی اساء الرجال مصنفہ صاحب مشکوۃ میں جوآپ کی عمر ۴۸ سال لکھی ہے۔ وہ کا تب کی غلطی ہے کہ کا تب بجائے تمان وسبعون کے تمان واربعون لکھ گیا ہے یا اس سے حکومت کی مدت مراد ہے۔ واللہ اعلم۔

امیر معاویہ مرض وفات میں بار بار کہتے تھے کہ کاش میں قریش کا معمولی انسان ہوتا جو ذکی طوی گاؤں میں رہتا اور اان جھڑ وں میں نہ پڑتا جن میں پڑگیا اور بوقت وفات وصیت فرمائی کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن شریف ہیں وہ بعد مسل گفن کے اندر میری آئھوں میں رکھ دیئے جا کیں اور کچھ بال مبارک اور حضور کا تبمند 'حضور کی چا در اور قیص شریف ہے۔ مجھے حضور کی گھٹ میں کفن دینا۔ حضور کی چا در لیٹنا 'حضور کا تبمند مجھے باندھ دینا اور میری ناک قمیض میں کفن دینا۔ حضور کی چا در لیٹنا 'حضور کا تبمند مجھے ارتم الراحمین کے بیر دکر دینا۔ کان وغیرہ پر حضور کی بال شریف رکھ دینا۔ پھر مجھے ارتم الراحمین کے بیر دکر دینا۔ امیر معاویہ کی لیافت و قابلیت

امیر معاویہ نہایت دیانتدار کی سیاستدان قابل حکران وجیہہ صحابی ہے۔
آپ نے عہد فاروقی وعہد عثانی میں نہایت قابلیت سے حکرانی کی آپ کی حکومت میں نہایت آ سانی سے مالیہ وصول ہو جاتا تھا جو مدینہ منورہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ عمر فاروق نبایت مختاط اور دکام پر فاروق وعثان غنی آپ سے نہایت خوش رہے۔ عمر فاروق نبایت محاط اور دکام پر شخت کیر تھے۔ ذرا سے قصور پر دکام کومعزول فرما دیتے تھے معمولی می گرفت پر مفترت کیر تھے۔ ذرا سے قصور پر دکام کومعزول فرما دیتے تھے معمولی می گرفت پر مفترت کیر تھے۔ ذرا سے قصور پر حکام کومعزول فرما دیا مگراس کے باوجود امیر معاویہ کو مفترت فالد ابن ولید جیسے جرنیل کومعزول فرما دیا مگراس کے باوجود امیر معاویہ کو

### امیرمعاویہ کے فضائل

امیر معاویہ کے فضائل دوطرح کے ہیں۔ ایک عموی 'دوسرے خصوصی ہوئی فضائل یہ ہیں کہ وہ جلیل نشان عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں' لبذا صحابہ کے جس قدر فضائل ودرجات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائے اُن سب میں امیر معاویہ داخل ہیں۔ رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ ان کیلئے تقوی طہارت لازم فرمادی' وہ سب سے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا' دو اللہ سے راضی ہو چکا۔ وہ بڑے کا میاب ہیں' اُن سے جلنے والے عزادر کھنے والے کفار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جن کی آیات مقدمہ میں گزرچییں اُن سب میں امیر معاویہ یقینا داخل ہیں۔

نیز امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی عزیز اور سرائی قرابت دار بیل البذا جو آیات حضور کے اہل قرابت کے متعلق نازل ہو کیں۔ اُن سب میں ابیر معاویہ شامل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر مراتب ودر جات صحابہ کرم یا اپنے اہل قرابت کے بیان فرمائے اُن سب میں بھی امیہ معاویہ شامل ہیں۔ فرمایا میرے سارے صحابہ تارے ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤگ۔ میرے سارے صحابہ کا سواسیر جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے انفش میرے صحابہ کا سواسیر جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے انفش میں ہے۔ میرے صحابہ کا اور جس نے محصے بعض رکھا اور جس نے اُن سے محبت کی وغیرہ و غیرہ و غیرہ ۔ یہا حادیث بھی مقدمہ میں اگر رکھیں اُن سب میں امیر معاویہ شامل ہیں۔ اَ کر امیر معاویہ کے اور کو کی خصوصی فضائل حدیث وقر آن میں نہیں وار د ہوئے۔ وہ بھی عظمت والے اور واجب احت ام فضائل حدیث وقر آن میں نہیں وار د ہوئے۔ وہ بھی عظمت والے اور واجب احت ام فضائل حدیث وقر آن میں نہیں وار د ہوئے۔ وہ بھی عظمت والے اور واجب احت ام بیں۔ اُن پر ہمارا ایمان ہے کہ خود نبوت عظیم الشان درجہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ کا حدیث میں۔ اُن بیں۔ اُن پر ہمارا ایمان ہے کہ خود نبوت عظیم الشان درجہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ کا حدیث ویں۔ اُن پر ہمارا ایمان ہے کہ خود نبوت عظیم الشان درجہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ کیں۔ اُن پر ہمارا ایمان ہے کہ خود نبوت عظیم الشان درجہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ کی صحابہ کا سیال

marfat.com

متعلق عقيده ركھنا جا ہيے۔

#### ضرورت نوٹ

پینمبری قرابت داری مومن کے لیے درجات کا باعث ہے لہذا ابولہب ابوجہل وغیرہ۔ اس سے علیحدہ ہیں کہ اگر چہ بیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں گرکافر ہیں جیسے کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود ہلاک ہوگیا۔ امیر معاویہ مومن عادل تقد صحابی ہیں لہذا اُن کے لیے حضور کی قرابت برے درجات کا باعث ہے۔

### اميرمعاويه فظيك تخصوصي فضائل

محابیت اور قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے علاوہ امیر معاویہ بیشار خصوصی فضائل ہیں جن بیس سے بچھ وض کے جاتے ہیں۔
ثمیرا: امیر معاویہ ﷺ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے کا تب وحی بھی اور کا تب خطوط بھی سے بعنی جو نامہ و پیام سلاطین وغیرہ سے حضور قرماتے سے وہ امیر معاویہ ﷺ مسلم شریف وغیرہ بی ہے کہ امیر معاویہ ہے حضور کے سامنے لکھوات سے۔ چنا نچے مسلم شریف وغیرہ بیل ہے کہ امیر معاویہ حضور سک سامنے لکھا کرتے ہے۔ ابو نعیم نے قرمایا کہ امیر معاویہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے کتبین میں سے سے نہایت خوشخط فصیح، بلیغ، علم وقار والے امام مداین نے قرمایا کتبین میں سے سے نہایت خوشخط فصیح، بلیغ، علم وقار والے امام مداین نے قرمایا دیرانی معاویہ حضور کے دیگر خطوط جو اہل عرب کہ زید ابن فابت وحی لکھتے سے اور امیر معاویہ حضور کے دیگر خطوط جو اہل عرب معاویہ وسلم کے امین سے امام مفتی حربین احمد ابن مجمد ملم کی نے خلاصة السر میں فرمایا معنی وسلم کے امین سے امام مفتی حربین احمد ابن مجمد ملم کی نے خلاصة السر میں فرمایا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے کل کا تب تیرہ ہے۔ خلفاء راشدین عامر ابن فبیرہ و عبد الله ابن اتم ابن قالہ ابن المام و زیدائن المام و ابن فبیرہ و ابن نویم الله ابن المام و زیدائن ابن خالد ابن العاص و ابن نویم الله ابن دیدائن المام و زیدائن الم معاویہ ابن فالد ابن سعید ابن العاص و ابن ربع الملی و زیدائن فابر ابن فالد ابن معید ابن العاص ابن ربع الملمی و زیدائن فابرت معاویہ ابن ابن سامن شابن شرجیل ابن حسد لیکن ان سب

میں معاویہ اور زید زنادہ بیاکام کرتے تھے۔ امام احمد ابن محمد قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا کہ معاویہ ابن ابوسفیان حضور کے کا تب وحی رہے۔

نمبرا : امیر معاویہ مجہدین صحابہ میں سے ہیں اور عالم خصوصا مجہد صحابی بڑے اشرف واعلیٰ مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی کہ سید ناعبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر معاویہ کو کیا ہوگیا کہ وہ ایک رکعت ہی ور پڑھتے ہیں۔ آپ نے فر مایا وہ ٹھیک کرتے ہیں وہ فقیہہ ہیں یعنی مجہد ای بخاری میں دوسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ نے ایک رکعت ور پڑھی' اُس وقت امیر معاویہ کے پاس عبداللہ ابن عباس کے ایک غلام حاضر تھے اُنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک غلام حاضر تھے اُنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ شکایت کی تو آپ نے فر مایا کہ معاویہ کو پچھ نہ کہووہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں۔

خیال رہے کہ عبداللہ ابن عباس علوم کے دریاحبر الامہ تر جمان قرآن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص اصحاب میں سے ہیں انہیں کوعلی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے مناظرہ کے لیے بھیجا تھا۔ جب ایسے جلیل القدر صحابی رسول امیر معاویہ کو مجہد اور فقیہہ فرمارہے ہیں تو اب انکار کی کیا گنجائش ہوسکتی ہے۔

نوٹ بیا احادیث امام ابو حنیفہ کی قوی دلیل ہیں کہ وہر ایک رکعت نہیں تین رکعت ہیں گئی اور تین رکعت بہیں تین رکعت بیر سے رکعت ہیں کیونکہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عام صحابہ کرام وہر تین رکعت پڑھتے سے ورنہ امیر معاویہ کے ایک رکعت پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا یہ تعجب ہماری دلیل ہے۔ سے ورنہ امیر معاویہ کے ایک رکعت پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا یہ تعجب ہماری دلیل ہے۔ (فانہم)

نمبرسا: امیرمعاویه کے فضائل میں بہت ی احادیث شریفہ دارد ہیں۔امام احمد ابن خنبل نے اپنے مند شریف میں عرباض ابن ساریہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا معاویہ کو کتاب (قرآن) اور حساب کاعلم عطا فرمااور نہیں عذاب سے بچا۔

تر مذی شریف میں عبدالرحمٰن ابن ابی عمیرہ مدنی نے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ معاویہ کو ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والا بنا (ہادی مہدی) اور معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ تر مذی نے فرمایا یہ حدیث سب

حافظ حارث ابن اسامہ نے ایک بہت لمبی حدیث روایت فرمائی جس میں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے فضائل ہیں اس میں یہ بھی ہے۔ و معاویۃ ابن ابسی سفیان اعلم امتی و اجو دھا لیعنی معاویہ میری امت کے بڑے علم حلم اور سخاوت والے ہیں (تطبیر البخان) محب طبری نے اپنی سیر میں ایک بہت طویل صدیث نقل فرمائی جس میں خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ کے فضائل مردی ہیں اُس کے آخر میں یہ بھی ہے۔ و صاحب سری معاویۃ ابن ابسی سفیان فمن محاویۃ ابن ابسی سفیان فمن اصبہم فقد فحا و من بغضہم فقد ھلک یعنی میر سے صاحب اسرار میں سے معاویۃ ابن ابی سفیان ہیں جس نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پاگیا اور جس نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پاگیا اور جس نے ان سے بغض رکھا ہلاک ہوگیا۔ (تطبیر البخان)

حافظ امام بیتی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ ایک بار جریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ آپ معاویہ کاسراپنی گود میں لیے بیٹھی ہیں اور اُن کو بار بار چوم رہی ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیاتم معاویہ سے محبت کرتی ہوانہوں نے عرض کیا کہ کیول نہ محبت کروں کہ یہ میرا بھائی ہے۔حضور نے فرمایا کہ اللہ ورسول معاویہ سے محبت کروں کہ یہ میرا بھائی ہے۔حضور نے فرمایا کہ اللہ ورسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ (تطہیرا لبنان)

ابو بحرابن ابی شبیبہ نے امیر معاویہ سے روایت کی کہ فرمایا کہ مجھے ایک بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے معاویہ اگرتم بادشاہ ہوتو بھلائی کرنا جب سے مجھے یعین ہوگیا تھا کہ مجھے سلطنت ملے گی (کیونکہ حضور کی زبان کن کی کنجی ہے)

#### marfat.com

ابویعلی نے امیر معاویہ سے روایت کی کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ اگرتم حاکم بنوتو اللہ سے ڈرنا اور عدل وانصاف کرنا۔ اس کے قریب بچھ فرق سے یہ ہی روایت مسندامام احمد بھی ہے۔

طبرانی نے اوسط میں امیر معاویہ سے روایت کی کہ حضور نے مجھ سے فر مایا
اے معاویہ اگرتم حاکم بنوتو مجرموں کوحتی الا مکان معانی دینا نیک کاروں سے نیکی
قبول کرنا۔ غرض کہ بیر روایت مختلف طریقوں سے سب کتابوں میں ہے اگر کوئی
روایت ان میں سے ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کہ فضائل میں حدیث شریف ضعیف
بھی قبول ہے۔

نمبرام: تمام علاء محدثین اور صحابہ نے امیر معاویہ کی ثنا وصفت فرمائی چنانچہ امام علائی نے شرح بخاری میں فرمایا معاویہ بڑے منا قب اور بڑے خوبوں والے بیں شرح مسلم میں ہے کہ امیر معاویہ اعدل فضلاء اور بہتر بن صحابہ میں سے ہیں۔ امام یافتی نے فرمایا کہ معاویہ علیم کریم' عاقل کامل بہت رائے سلیم والے تھے۔ گویا انہیں قدرت نے ملک رائی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ تمام محدثین اُن کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے رہے۔ عبداللہ ابن عباس نے آئبیں مجتبد وفقیہہ صحابی فرمایا حبیا کہ بخاری کی روایت سے گزرگیا۔ نہایہ جفرریہ میں عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ روایت کیا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے معاویہ کی طرح سمجھ دار اور تی نہ دیکھا۔ قاضی عیاض نے روایت کی کہ کسی نے معاویہ کی طرح سمجھ دار اور تی نہ دیکھا۔ قاضی عیاض نے روایت کی کہ کسی نے معاویہ کی طرح سمجھ دار اور تی نہ دیکھا۔ قاضی معاویہ ہی ہے ہم ایک کہ کیا عمر ابن عبدالعزیز کے معاویہ کی کہ کسی نے معاویہ کے اور فرمانے گے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بی رکسی کو قیاس نہ کیا جائے۔ معاویہ حضور بھی کے صحابی حضور بھی کے صحابی حضور بھی کے صحابی حضور بھی کے معاویہ کی حضور بھی کے امین ہیں۔

کسی نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو عبدار من معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے تو آپ نے فر مایا کہ معاویہ کے

marfat.com

سے موقع پر واقع ہوا وہ عمر ابن عبدالعزیز سے سے ہزار گنا زیادہ اچھا ہے کیوں نہ ہو کہ معاویہ ﷺ نے حضور صلی عبدالعزیز سے سے ہزار گنا زیادہ اچھا ہے کیوں نہ ہو کہ معاویہ ﷺ نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ خیال رہے کہ عبداللّٰہ ابن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کے علم زہر گقوی امانت پرتمام امت رسول متفق ہے اور اُن سے خضر علیہ السلام ملاقات فرماتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی بہت موقع پرتعریفیں فرما کیں۔
انہیں دمشق کا حاکم مقرر کیا اور بھی معزول نہ فرمایا۔ اگر آپ تھوڑی ی لغزش بھی
ملاحظہ فرماتے تو فوراً معزول فرمادیے جیسے کہ معمولی شکایت پرسعدابن ابی وقاص یا
خالد ابن ولیہ جیسی بزرگ ہستیوں کو معزول فرمادیا۔ اسی طرح عثان غنی نے اپ
پورے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ کو حکومت کے عہدے پر بحال رکھا۔ یہ ان
بزرگ صحابہ کی طرف سے امیر معاویہ کی انہائی عظمت وامانت کا اقر ارواعلان ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سے موقع پر امیر معاویہ بھی کی تعریف فرمائی کے بیان چنانچہ طبرانی نے بہند صحح روایت فرمائی کہ کسی نے علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جنگ صفین کے زمانہ میں امیر معاویہ بھی کے متعلق وریافت کیا تو آپ نے فرمایات لانا وقت لا معاویہ فی المجنف ہمارے اور معاویہ کے متعلق ارشاوفر مایا احدو انسا بعنو علینا یہ وقت لا معاویہ فی المجنف ہمارے اور معاویہ کے متعلق ارشاوفر مایا احدو انسا بعنو علینا یہ علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی بیٹے رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کی بیٹے رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کی بیٹے متعلق ارشاوفر مایا احدو انسا بعنو علینا یہ وگل ہمارے ہمائی ہیں ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیشن کے مائی ہیں ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیت ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیت کے متعلق ارشاوفر مایا احدو انسا بعنو علینا یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیت ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیت ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیت کے متعلن المیت ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیت ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ المیت کے متعلق اللہ عنہ ہم بغاوت کر بیٹے رضی اللہ عنہ ہم بغاوت کی بیٹے رہ کے متعلق المیت کی اللہ عنہ کے انہ کی اللہ عنہ کے متعلق اللہ عنہ ہم بغاوت کی بیٹے کے متعلق اللہ عنہ کے متعلق اللہ عنہ کے کیا کے کو معاویہ کے کو کیا کے کیا کے کو کیا کی کو کیا کو کیا کے کو کی کو کیا کے کو کیا کے کو ک

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عبداللہ ابن عباس رفیف سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے معاویہ سے بہتر کوئی حکومت کے لائق نہ دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے اور امیر معاویہ رفیف شان وشوکت اور برواجرار لشکر دیکھا تو فرمایا کہ معاویہ رفیف عرب کے کسری ہیں۔ (تطبیرالبنان) امام اعمش جواجلہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگرتم امیر معاویہ رفیف کو امام اعمش جواجلہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگرتم امیر معاویہ رفیف کو

marfat.com

د يكھتے تو كہتے كه وہ امام مهدى ہيں \_ (تطهير البيان)

امام حسن رضی اللہ عنہ نے کے ماہ خلافت فرما کہ امیر معاویہ رہے۔ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اور اُن کا سالانہ وظیفہ اور نذرانے قبول فرمائے اگر امیر معاویہ میں معمولی فسق بھی ہوتا تو امام حسن رہے سردے دیے مگر اُن کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے بھی امام حسن رہے کے اس فعل شریف کی تعریف فرمائی تھی کہ میرایہ بیٹا سید ہے۔اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔

امام حمین رضی اللہ عنہ اس ملح کے وقت عاقل 'بالغ' سمجھدار سے گراُن سرکار رضی اللہ عنہ نے بھی اس ملح پر اعتراض نہ فرمایا کہ اس میں خود بھی داخل ہو گئے اگر امیر معاویہ دوری طرح امیر معاویہ دیات کی نگاہ میں کچھ عیب رکھتے ہوتے تویز بدم دودی طرح آ ب اس وقت امیر معاویہ دیات کے مقابلہ میں آ جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ امام حمین دیات میں یزید فاسق فاجر ظالم وغیرہ تھا۔ امیر معاویہ دیات امیر معاول ثقہ متی 'بیعت امارت تھے۔ اب کی کوکیاحق ہے کہ ان پر زبان طعن دراز کرے۔

نمبر۵: امیرمعاوید ﷺ بیشرف حاصل ہے کہ آپ نے بڑے جلیل القدر صحابہ سے احادیث روایت کیں جو تمام محدثین نے قبول کیں اور اپنی کتب میں کھیں اور بڑے بڑے حامل کے تبول کیں اور اپنی کتب میں کھیں اور بڑے بڑے حابہ کرام نے امیر معاویہ ﷺ روایت لیں اور احادیث نقل کیں۔ خیال رہے کہ فاست کی روایت ضعیف ہوتی ہے یعنی قابل قبول نہیں ہوتی۔

امیر معاوید کی ابو بکر صدیق کی عرفاروق کی ام جبیبہ کی وغیریم سے احادیث نقل کیں اور عبداللہ ابن عباس کی عبداللہ ابن عبال کی اللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ بخلی کی اور عبداللہ بخلی کی اور عبداللہ بخلی کی اور عبداللہ بخلی کی ابولا مہ ابن بہل کی جیسے بزرگ وفقیہ وجہتہ بن ابن بشیر کی ابوسعید خدری کی ابولا مہ ابن بہل کی جیسے بزرگ وفقیہ وجہتہ بن صحابہ نے امیر معاوید کی سے احادیث روایت کیں۔ ای طرح امیر معاوید کی سے احادیث روایت کیں۔ ای طرح امیر معاوید کی سے

جبیر'ابوادرلیسخولانی' سعیدابن میتب' خالدابن معدان' ابوصالح سان' ہمام ابن عتبہ' عبداللہ ابن حارث قیس ابن ابی حازم جیسے جلیل القدر تابعین علماء وفقہانے روایات حدیث لیس اور قبول کیس۔اگر امیر معاویه حقیق میں فتق وظلم وغیرہ کا شائبہ بھی ہوتا توبہ حضرات ان سے روایت حدیث نہ کرتے۔

نمبر المرمعاویه کا روایت فرمایا اور چارصرف بیل جن میں چار وہ ہیں جنہیں سلم و بخاری دونوں نے روایت فرمایا اور چارصرف بخاری نے اور پانچ صرف سلم نے باقی احمد ابوداور نسائی بیبی 'طرانی 'ترفری' مالک وغیرہ محدثین نے روایت فرما نمیں۔ اگر ہم کو اس رسالہ کے طویل ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم وہ تمام روایات بہال نقل کرویتے۔ شائفین کتب احادیث کا مطالعہ کریں۔ خیال کرنا چاہیے کہ امام بخاری وسلم وہ بزرگ بستیاں ہیں جو ذراسے شبفت کی بنا پر روایت نہیں لیتے۔ ان بزرگول کا امیر معاویہ کی روایت قبول فرما لینا باعلان بتارہا ہے کہ امیر معاویہ کی نوایت تیں۔ مولانا جلال الدین امیر معاویہ ان کی نگاہ میں متی عادل ثقة وابل روایت ہیں۔ مولانا جلال الدین روی نے امیر معاویہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا ان کے بڑے کارنا ہے مثنوی میں روی نے امیر معاویہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا ان کے بڑے کارنا میں مثنوی میں اس کریں۔

نمبرے: امیر معاویہ رہا اسلام کے پہلے شاندار سلطان ہیں جیسے ابو بکرصدیق رہا اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ (بعنی خلافت علی منہاج الدوة) تمیں سال تک رہے گئ میر سلطنت ہوگی۔ امیر المونین علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت اس مدت پھر سلطنت ہوگی۔ امیر المونین علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے پوری میں قریباً سات ماہ باقی تھے۔ چنا نچہ یہ ہی بقیہ مدت خلافت پوری ہو چکی تھی اس وقت فرما کر خلافت سے وستبرداری فرمالی کیونکہ مدت خلافت پوری ہو چکی تھی اس وقت سے امیر معاویہ میں مقرر ہوئے۔

اس کی خبر مخرصا دق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارۃ ارشاد فرمائی تھی چنا نچہ بخاری

#### marfat.com

شریف میں کتاب الرویا کتاب الجہاد میں بہت جگہ حضرت انس وغیرہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام حرام بنت ملحان کے گھر آ رام فرما تھے جو کہ عبادہ ابن صبامت کی زوجہ ہیں کہ اچا تک خوش خوش مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔امام ملحان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس مسرت وشاد مانی کا کیا سبب ہے فرمایا کہ ابھی خواب میں ہم پر ہماری امت کے غازی پیش کئے گئے جواس سمندر ہے ایسی شان وشوکت سے گزرر ہے ہیں جیسے تخت پرسلاطین اور جہاد کرنے جارہے ہیں۔ام ملحان نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ اس جہاد میں شرکت کی توقیق دیے فرمایاتم بھی ان میں ہوگی۔ بیفر ماکر پھرسو کئے پھراس طرح خوش خوش بیدار ہوئے اور پھراس طرح کی خواب ارشاد فرمائی۔ ام ملحان نے پھرعرض کیا کہ فرما تمیں کہ میں اس جہاد میں بھی ان غازیوں کے ساتھ ہوں تو فرمایا کہ بیں۔تم پہلوں کے ساتھ ہوگی۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیہ جہاد امیرمعاویه ﷺ کے زمانہ حکومت میں ہوا۔ام ملحان امیرمعاویہ کے ہمراہ سمندر پر ہے گزریں اور بارنکل کر اینے اونٹ سے گر کرشہید ہو تنیں۔ حذیث باک کے آخرى الفاظ به بين:

یس سوار ہوئیں ام ملحان معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانہ میں پھر جب سمندر بار ہوئیں تو اونٹ سے گر گئیں اور انتقال فرما سمئیں۔ فَرَكَبُتِ الْبَحُرَ فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةً ابُنِ آبِى سُفُيَانَ فَصَرِعَتُ عَنُ بُدُنَتِهَا حِيُنَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَحُرِ فَهَلَكَتُ (بَحَارَى ثَريف)

اس حدیث سے اشارۃ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ ﷺ اسلام کے سلطان غازی ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جہاد میں شرکت کرنے والے بڑے درجہ والے ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جہاد میں شرکت کرنے والے بڑے درجہ والے ہوں گے۔ اس لیے ام ملحان نے اپنے لیے دعا کرائی جو قبول ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر معاویہ فیجی بہت شان کے مالک ہوں گئے سادگی نہ ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ

ایرمادیہ پرایک نظر معاویہ دیا ہے۔ خوش کی بیشان دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خوش وخرم ممکراتے ہوئے بیدار ہوئے کیوں نہ ہو بیٹے کی شان دیکھ کر باب خوش ہوتا ہے ممکرات کی شان دیکھ کر باب خوش ہوتا ہے ممت کی شان دیکھ کر باب خوش ہوتا ہے ممت کی شان دیکھ کر بی خوش ہوتا ہے مامت کی شان دیکھ کر بی خوش ہوتے ہیں۔ واکم اقبال نے کیا خوب کہا

بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسری زیر پائے امتش

یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی بچھلی تمام چیزیں بتادیں بلکہ دکھادیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور لوگوں کی موت کے وقت موت کی نوعیت سے خبر دار ہیں کہ کون کب مرے گا' کہاں مرے گا' کیے مرے گا کہاں مرے گا' کہاں مرے گا' کیے مرے گا کہا ملحان سے فرما دیا کہتم صرف پہلوں کے ساتھ ہوگی' پھر تمہیں اس دوسرے غزوہ میں شرکت کا موقع نہیں طے گا کیونکہ تم اسی غزوہ میں شہید ہو جاؤ گے۔ یہ بھی غزوہ میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ تم اسی غزوہ میں شہید ہو جاؤ گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ حقیق کی حکومت ادر اُن کے ساتھیوں سے بہت خوش ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بہت سے احکام کی جامع ہے۔

سے بہت خوش ہیں۔ بہر حال بیر حدیث بہت سے احکام کی جامع ہے۔

اس خلافت میں خلیفہ مسلمانوں کے حاکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیج جائیں ہوتے سے کہ ان کی بیعت بھی تھی اور ارادت کی بیعت بھی۔ ای اس خلافت تک مسلمانوں میں پیروں کی مشاکخ کی بیعت کا رواح نہ تھا کیونکہ یہ لیے اُس وقت تک مسلمانوں میں پیروں کی مشاکخ کی بیعت کا رواح نہ تھا کیونکہ یہ بیعت ہی کائی تھی۔ خلیفہ اسلام کے حاکم بھی تھے مسلمانوں کی حفواور بیعت ہی کائی تھی۔ خلیفہ اسلام کے حاکم بھی تھے مسلمانوں میں صرف سلطنت کی بیعت ہوئے گئی اور ارادت کی بیعت مشاکخ کی اور ارادت کی بیعت مشاکخ کی بیعت کی بیعت مشاکخ کی بیعت مشاکخ کی بیعت 
marfat.com

سلطان اسلام کوبھی خلیفہ کہد دیا جاتا ہے جبیبا کہ حدیث میں دارد ہوا کہ بارہ خلفاء تک اسلطان اسلام کوبھی خلیفہ کہد دیا جاتا ہے جبیبا کہ حدیث میں دارد ہوا کہ بارہ خلفاء تک اسلام بہت عالب رہے گا۔ یہاں خلیفہ بمعنی سلطان ہے جن لوگوں نے امیر معاوید ﷺ کوخلیفہ کھایا کہاوہ خلیفہ بمعنی اسلام ہے۔

نوٹ ضروری: تمام خلفاء راشدین رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خلفاء ہے۔ بعد والے اپنے سے پہلے والے کے خلیفہ نہ تنے یعنی حضرت عمر فاروق ﷺ خلیفہ رسول ﷺ تنے۔ خلیفہ ابو بکر الصدیق ﷺ نہ تنے۔ سب نائبین مصطفیٰ اور جانشین جناب حبیب کبریا تنے اس لیے وہ تمام حضرات حضور کے خلفاء ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ چہارم خلیفہ ہونا یا آخری خلیفہ ہونا معاذ اللہ کوئی اہانت یا بہتھی خیال رہے کہ چہارم خلیفہ ہونا یا آخری نبی ہیں بلکہ حضرت علی ہے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار بار بیعت میسر ہوئی۔ ایک بار بلاواسطہ اور پھر ابو بکرصد بق ہے کے واسطہ سے 'پھر عمر فاوق ہے کے ذریعہ سے 'پھر عثان غنی ہے کہ معرفت سے کیونکہ یہ تمام بیعتیں بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھی۔ معرفت سے کیونکہ یہ تمام بیعتیں بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھی۔ منبر ۸: امیر معاویہ ہے نبایت نیک ول' بخی بہت صلیم وکریم تھے جیسا کہ اُن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی چنا نجہ آپ کی سخاوت حسب ذیل وقعات سے ظاہر ہو تی ۔ ہے۔

الف: ملاعلی قادری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرمایا کہ ایک بار امیر معاویہ علیہ نے امام حسن کے جوامام حسن کے جوامام حسن کے جوامام حسن کے جوامام میں کے قبول فرمائے۔ (کتاب الناہیہ)

ب: حاکم نے بدروایت ہشام بن محد روایت کی کہ امیر معاویہ ﷺ نے امام حسن ﷺ کیلئے ایک الکھرو پیدسالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا اتفا قا ایک سال یہ وظیفہ امام حسن ﷺ کونہ پہنچا۔ آپ نے جاہا کہ امیر معاویہ ﷺ کو یادو ہائی کیلئے خطابعیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امام حسن ﷺ کوفر مایا کہ اپنے جیسی محلوق کونہ کھو

اے اللہ میرے دل میں اپنی امید مجردے اور اپنے ماسوا سے امید منقطع فرمادے یہاں تک کہ تیرے سواکی سے امید نہ رکھوں۔ اے اللہ جس چیز سے میری طاقت کمزور ہے اور میرے مان کوتاہ ہیں اور میری رغبت وہاں تک نہ ہوا جو کہ تو نے اگلوں اور پچھلوں کو یقین عطا فرمایا ہے پس مجھے اُس سے خاص کرا ہے فرمایا ہے پس مجھے اُس سے خاص کرا ہے جہانوں کے یالنے والے۔

چنانچہ بیہ وظیفہ امام حسن ﷺ نے شروع کردیا۔ ابھی ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ ﷺ نے بندرہ لا کھ روپے بھیج دیا لیعنی دو لا کھ وظیفہ اور تیرہ لا کھ نذرانہ (ناہمہ وغیرہ)

مسلمان بيدعا يا دكرليس رفع حاجات كيلئے بہترين دعا ہے۔

ن: ایک بارامیرمعاویه طافیه نے حاضرین سے فرمایا کہ جوکوئی علی طافیہ کی شان میں قصیدہ پڑھے تو میں اُسے فی شعرایک ہزار دینار دوں گا۔ چنانچہ حاضرین شعراء نے اشعار پڑھے اور انعام لیا۔ امیر معاویہ ہرشعر پر کہتے تھے کہ علی طاف اس ہے بھی افضل ہیں۔ عمر وابن عاص شاعر نے ایک قصیدہ علی مرتضی کی شان میں پڑھا جس کا ایک شعریہ تھا۔

هَوَ النَّبَآءُ الْعَظِيْمُ وَفُلُكَ نُوحٍ وَبَابُ اللهِ وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ

حضرت علی بوی خبر والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی گئی ہیں۔ اللہ کا دروازہ ہیں۔ ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کرسکتا۔ امیر معاویہ نے اس شعر پراس شاعر کوسات ہزار دینار دیئے۔ (نقائص الفنون مصنفہ محمد ابن محمود آ ملی از کتاب الناہیہ) د: ابن عسا کرنے روایت کی کہ جنگ کے زمانہ میں حضرت عقیل نے دھنرت علی کے بھائی) علی رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے بچھے روپے کی ضرورت ہے دیجے۔ فرمایا ابھی نہیں ہے آپ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت و یجے کہ امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں حضرت علی نے فرمایا جاؤ حضرت عقیل امیر معاویہ کے پاس کی جائے ہیں اور ایک لاکھ روپے نذرانہ پیش کیا۔ پہنچے۔ امیر معاویہ نے باس کیا اور ایک لاکھ روپے نذرانہ پیش کیا۔ پہنچے۔ امیر معاویہ نے باس کیا اور ایک لاکھ روپے نذرانہ پیش کیا۔ پہنچے۔ امیر معاویہ نے ایک کا بڑا احتر ام کیا اور ایک لاکھ روپے نذرانہ پیش کیا۔ (صواعق محرق)

ینمونہ کے طور پر چند واقعات پیش کئے گئے ورنہ امیر معاویہ ﷺ کی بےمثل سخاوت کے واقعات بہت ہیں۔

نمبر 9: امیر معاویه کا کے دل میں اللہ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اہل بیت اطہار کی محبت کمال درجہ تھی۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امیر معاویہ اپنی وفات کے دفت بار بار فرماتے تھے کہ کاش میں ایک گاؤں میں فاموش زندگی گزارتا اور ان جھڑوں میں نہ پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن شریف بال قیص مبارک تہبند شریف کے متعلق وصیت فرمائی کہ مجھے سل دے کر میرے کفن میں یہ چیزیں رکھ دی جا کیں۔ اس واقعہ سے امیر معاویہ کے فوف اللی عظمت محبوب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کا بخوبی پنہ لگتا ہے۔ نیز تواری سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ کے اللہ علیہ وسلم کا بخوبی پنہ لگتا ہے۔ نیز تواری سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ کے نسام کی متعدد روایات آپ سے مروی ہیں۔ اللی بیت اللہ بیت اطہار کے فضائل کی متعدد روایات آپ سے مروی ہیں۔

الم احمد طلبہ ابن طنبل نے اپنے مند میں امیر معاویہ طلبہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن طلبہ کے زبان اور ہونٹ چو متے ہتھے۔ پھر امیر

معاویہ ﷺ نے فرمایا کہ الی زبان اور ہونٹ جسے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چومیں اُس کو آگ نہیں پہنچ سکتی۔ (کتاب الناہیہ)

ای منداحمد ابن ضبل میں ہے کہ ایک تخص نے امیر معاویہ کی مئلہ

الج چھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسلم علی مرتفیٰ کے سے پوچھو وہ مجھ سے برے عالم

ہیں۔ اس نے کہا آپ ہی فرمادیں۔ مجھے آپ کا جواب زیادہ پند ہے۔ امیر
معاویہ کے زمایا کہ تو نے یہ بہت بری بات کی کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے جن
کی تو قیرخود نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے ان کے کمال علم کی بنا پر اور جن کے
بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہوجھے موئی علیہ السلام
کی تو چھڑت ہارون القیم مگر میرے بعد نی نہیں اور جن علی کی عظمت علم کا یہ
صال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو کوئی مشکل در پیش آتی تھی تو حضرت علی کی عظمت علم کا یہ
صال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو کوئی مشکل در پیش آتی تھی تو حضرت علی کی سے اس سے حل کراتے سے امیر معاویہ کے ایس معاویہ کے ایس معاویہ کی اس کے دفتر سے خارج کردیا۔ (کتاب الناہیہ)
سے اٹھ جا اور اس کا نام وظیفہ والوں کے دفتر سے خارج کردیا۔ (کتاب الناہیہ)
ان روایات کو دیکھوا ورغور کرو۔

امام محمدائن محمود آملی نفائس فنون میں روایت کی کدایک بار امیر معاویہ علی در بار میں علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو امیر معاویہ علی شر تھے علی چودھویں رات کے چاند تھے علی رحمت خداکی بارش تھے۔ حاضریں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی تو آپ نے فرمایا کہ علی کے قدم ابوسفیان کی آل سے افضل ہیں تا علی تو آپ نے حضرت علی میں سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت علی میں سے جنگ کیوں کی تو فرمایا افضل ہیں تو اُن سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت علی میں سے جنگ کیوں کی تو فرمایا الملک عقیم یعنی ملکی جنگ تھی۔ ( کتاب الناہیہ )

امیر معاوید رفتی نے ایک بار ضرار ابن حمزہ سے کہا کہ مجھے علی بن ابی طالب کے اوصاف سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے معاف رکھو، میر معاوید رفی نے اوصاف سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے معاف رکھو، میر معاوید رفی نے کہا تمہیں خدا کی قتم ضرور سناؤ۔ ضرار ابن حمزہ نے نہایت قصیح و بلیغ طور پر علی

marfat.com

رتضى رضى الله عنه كى منقبت سنائى جس كا خلاصه ترجمه حسب ذيل بي: '' علی ﷺ بڑی سخاوت والے سخت قوت والے تھے۔ فیصلہ کن بات كتے تھے عدل كا فيصله كرتے تھے ان كى جوانب سے علم كى نہريں بہتير تحيس أن كى زبان يرعلم بولتا تھا۔ دنيا اور دنيا كى شيب ٹاپ نے تنفر تھے رات کی تنبائی اور وحشت یر مائل تھے راتوں کو روتے تھے۔ اکثر آ خرت کی فکر میں رہتے ہتھے موٹا لباس معمولی کھانا بیند فر ماتے ہتھے۔ َ لوگوں میں عام مخض کی طرح رہتے تھے جب ان سے بچھ یو چھتے تو فوراً جواب دیتے جب ہم انہیں بلاتے تو فورا آجاتے تھے اس بے تکلفی کے باوجود اُن کی خداداد جیب کاریرحال تھا کہ ہم ان ہے گفتگونہ کر سکتے تھے۔ دین داروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کو اپنے سے قریب رکھتے تضعلی ﷺ کے در بارشریف میں کمزور مایوس نہ تھا' قوی دلیرنہ تھا۔ سم خدا کی میں نے علی کو بہت دفعہ ایہا دیکھا کہ رات کے تارے غائب ہو جاتے تھے۔اس حال میں کہ آپ ایباروتے تھے جیسے کی کو بچھو کا ب کے اور رورو کر فرماتے تھے کہ افسوس افسوس عمرتھوڑی ہے سفرلمبا ہے ۔ سامان تھوڑا ہے راستہ خطرناک ہے اور آپ کی داڑھی سے آنسووں كے قطرے مُنكِتے تھے اور فرماتے تھے افسوس! افسوس!

امبر معاویہ بین کر زار زار رونے لگے اور فرماتے تھے کہ شم خدا کی ابوالسن (علی ﷺ) ایسے ہی تھے ایسے ہی تھے ایسے ہی تھے۔ (صواعق محرقہ)

سیدناعلی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ہی صفات کو ایک شاعر نے اس بیاری

طرح بیان کیا ہے

هُوَ الْبَكَاءُ فِى الْمِحُرَابِ لَيُلاً هُوَ الطَّحَاكُ فِى يوْمِ الطِّرَابِ
"محراب معجد مِن روت مع ميدان جهاد مِن مِنت والله ميدان جهاد مِن تشريف

لاتة تومنية موسة فرماتي إنا الذي سمتنى امى حيدر

''میں وہ بہادر ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا'' (حیدر بمعنی شیر ) کرار کے معنی بلٹ بلیٹ کرحملہ کرنے والا )

اور جب تہجد کے وقت محراب مبحد میں آتے تو رب سے عرض کرتے ۔ الْفِی عَبُدُکَ الْعَاصِیُ اَتَاکَ مُقَدِّ ابًا اللَّهُ نُوبِ وَقَدُ دَعَاکَ ''خدایا تیرا گنهگار بندہ حاضر ہے' اپنی خطاوُں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے دُعا ما نگ رہا ہے''۔غرضکہ خلق کے سامنے ہننے والے خالق کی بارگاہ میں رونے والے رضی اللہ تعالی عنہ۔

نمبر • ا: امیر معاوید روی بهت ی کرامات ثابت ہیں۔ آپ صاحب کرامت صحابی رسول ہیں۔ چنانچہ کتاب تطہیر البنان میں فرمایا کہ سند صحیح سے روایت ہے کہ جب امیر معاویہ کو حضرت عثان غنی کی شہادت کی خبر پیٹی تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والوں نے بیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے علیمہ و کیا للبذا وہاں خلافت بھی نہ ہوئی ہوگ مدینہ والوں نے خلیفة المسلمین عثان غنی کو شہید کیا وہاں سے خلافت نکل گئ اب بھی وہاں خلافت نہ ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر حربین شریفین آج تک دار الخلافہ نہ وہاں خلافت نہ ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر حربین شریفین آج تک دار الخلافہ نہ حیان خلافت تھی حقیقت خلافت نہ تھی لیکن مدینہ منورہ میں صورة خلافت بھی مگر وہ صورت خلافت تھی حقیقت خلافت نہ تھی لیکن مدینہ منورہ میں صورة خلافت بھی نہ رہی سیدنا علی مرتضی نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا اور اُن کے بعد کسی خلیفہ نے مدینہ منورہ کو دار الخلافہ نہ بنایا ۔ یہ امیر معاویہ منظی کی کرامت ہے۔

امیرمعاویہ ﷺ نے جب یزید کواپناولی عہد کیا تو دعا کی کہ مولی اگریزیداس کا اہل نہ ہوتو اُس کی سلطنت کامل نہ فرما پھراییا ہی ہوا کہ یزید مردودامیر معاویہ ﷺ کے بعددوسال کچھ ماہ زندہ رہااوراُس کی سلطنت پایئے تکمیل کونہ پہنچ سکی۔ امیر معاویہ ﷺ کا یہ واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے محل میں امیر معاویہ ﷺ کا یہ واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے محل میں

marfat.com

سورے تھے کہ اچانک ایک آ دمی نے آپ کو جگایا تو آپ نے اس سے یوچھا کہ تو کون ہے اور اس کل میں کیسے بہتے گیا۔ وہ بولا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ تیرا کام نماز کیلئے جگاناتہیں ہے بلکہ نماز ہے سلانا ہے اولا اُس نے بہانے بنائے مگر جب امیرمعاویہ ﷺنے اسے ڈرایا دھمکایا تو آخر بولا کہ اس سے پہلے ایک وفعہ میں نے آپ کوفجر کے وفت سلا دیا تھا جس سے آپ کی نماز قضا ہوگئے تھی' آپ اُس کے غم میں اتنا روئے کہ میں نے فرشوں کو آپس میں کلام کرتے سنا کہ امیر معاویہ ﷺ کواس رخ عم کی وجہ سے یا تج سونمازوں کا تواب دیا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر آج بھر آپ فجر نہ پڑھ سکے تو آج بھرروئیں گے اور ایبا نہ ہو کہ ایک ہزار نمازوں کا تواب حاصل کرلیں اس لیے جگایا کہ ایک اس نماز کا تواب حاصل کریں۔مثنوی شریف دفتر دوم صفحہ ۲۳ میں مولا ناروم قدس سرہ 'نے اس قصہ کو بہت تفصیل سے چودہ صفحہ میں میچھ فرق سے یوں فر مایا جس کی سرخی یوں باندھی۔

''بيداركردن ابليس حضرت امير المومنين معاويه را كه برخيز كه وفت نماز است''

اوراس طرح اس قصه کوشروع فر مایل

بود اندر قصر خود خفته شال کز زیارتهار مرم خسته بود تا کہاں مردے درا بیدار کرو چھم چوں بھاد بنہاں گشت فرد

درخبرآمه که خال مومنال قصررا از اندرول دربسته بود

اس واقعه ہے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ ﷺ بہت عابد وزاہد مقبول بارگاہ الٰہی تصے اور ابلیں جیسا خبیث جو کسی کے قبضہ میں نہ آئے وہ آپ کے قبضہ اور گرفت سے نہ چھوٹ سکتا تھا کیوں نہ ہوجس کا ہاتھ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکر لیں۔ أس كے ہاتھ كى گرفت ہے كون جھوٹ سكتا تھا اور جو نگاہ جمال مصطفیٰ دیکھ لے اُس سے کون می چیز حبیب سکتی ہے۔

میں واقعہ ایک وفعہ حضرت ابو ہر رہ دیا گئے۔ کو بھی پیش آیا تھا کہ آیا ہے اہلیس کو

· کیزلها تو حیوث نه سکا ـ

marfat.com

## اميرمعاوبير في يراعتراضات وجوابات

امیر معاویہ علی براب تک جس قدراعتراضات ہم کومعلوم ہو سکے ہیں انہیں ہم تنصیل دارع ض کرتے ہیں ہراعتراض کے ساتھ اُس کا مدل جواب منصفانہ اور محققانہ طور پرع ض کریں گے۔ ناظرین سے انصاف کی اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جول کی امید ہے وہ ہی تو فیق دینے والا ہے۔ اعتراض انتم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج پاک بھی میرے اہل بیت ہیں حالانکہ حدیث کساء میں وارد ہوا کہ آیت تطہیر اتر نے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن وحسین علی فاطمہ زبراکو کمبل شریف میں واخل فرما کر دعا کی علیہ وسلم نے امام حسن وحسین علی فاطمہ زبراکو کمبل شریف میں واخل فرما کر دعا کی کہ مولی ہی میرے اہل بیت ہیں تو انہیں پاک فرما دے۔ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول کہ مولی ہی میرے اہل بیت ہیں تو انہیں پاک فرما دیا کہ تم خیر پر ہوتم وہاں اللہ نے عرض کیا کہ مجھے داخل فرمالیا جائے تو اُن سے فرما دیا کہ تم خیر پر ہوتم وہاں ہی رہو۔ اگر از واج مطہرات اہل بیت میں داخل ہوتیں تو انہیں کمبل شریف میں

جواب: بیشہ جب درست ہوتا کہ اس حدیث میں کوئی حصر کالفظ ہوتا۔ یعنی یہ ہی اہل بیت نہیں۔ جب ان دونوں اہل بیت نہیں کہ حضرت موکی وعیسیٰ میں سے کچھنیں تو دوسروں کی نفی کیسے ہوگئی۔ اگر ہم کہیں کہ حضرت موکی وعیسیٰ دداؤد علیم السلام نبی ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ دیگر انبیاء کرام نبی نبیں اور اس فرمانے میں بھی ایک حکمت ہے وہ یہ کہ عرف میں لڑکی شادی کے بعد اپنے خاوند کرمانی بیت اور اُن کے اہل خانہ میں شار ہونے لگتی ہے تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ

marfat.com

حضرت فاطمہ زہراحضور کے اہل بیت نہیں بلکہ حضرت علی کے اہل بیت میں ہیں اس وہم کو دفع فرمانے کیلئے حضور نے کمبل شریف کا بیمل فرمایا جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں داخلہ کی اجازت چاہی تو اُن سے فرما دیا کہ انت علی حیوتم تو خبر پر ہو ہی لیعنی تو تم اس آ بیت میں یقینا داخل ہو تمہار ہے متعلق تو شبہ ہوسکا ہی نہیں تم وہاں ہی رہوجن کے متعلق شبہ ہوسکتا ہے ان کو داخل فرما کر شبہ دور فرمانا ہے۔ اس کی نفیس تحقیق تحفہ اثنا عشریہ اشعۃ اللمعات اور اس کے حاشیہ میرعلی میں ملاحظہ کرنا چاہئے۔ اگر آ بت تطہیر میں صرف یہ چار حضرات داخل ہوں اور از دواج پاک داخل جا بیہ وں تو آ بیات قرآ نیہ میں نہایت تخت بے ربطی ہوگی کیونکہ اس سے آ گے اور پیچیے نہ ہموں تو آ بیات میں از دواج پاک داخل تمام آ بیات میں از دواج پاک سے خطاب ہے اور دبط آ بیات ضروری ہے۔

اعتراض ا یت تطبیر کے پہلے اور اس کے بعد تمام خمیری جمع مؤنث ہیں مگراس آیت میں حمی جمع مؤنث ہیں مگراس آیت میں حمی جمع فرکر ہے: اِنسَمَا یُسویْدُ اللهُ لِیُسْدُ هِبَ عَنْکُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّر کُمْ تَطُهِیْوًا دونوں جگہ کم ہے جو فرکر ہے؛ اگر اس خطاب میں از واج مطہرات شامل ہوتیں تو دیگر آیات کی طرح اس میں بھی ہن کن وغیرہ صمیر سہوتیں۔

جواب: چونکہ اگلی پچپلی آیوں میں صرف ازواج پاک سے خطاب تھا لیکن اس آیت کے خطاب میں حضرت علی وحسنین کریمین بھی شامل تھے۔ اس لیے اُن میں ضمیریں مونث ہے یہاں فرمایا گیا اہل بیت اور بیلفظ ذکر ہے اگر چہ اس سے مراد بیویاں ہوں اور عربی ترکیب میں لفظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ معنی کا دیکھوں طلحۃ لفظ مونث ہوں اور عربی ترکیب میں لفظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ معنی کا دیکھوں طلحۃ لفظ مونث ہو اور نام ذکر ہے گرلفظ کا لحاظ کرتے ہوئے اسے غیر منصفر مانا گیا تا نیٹ وظم کے لحاظ سے اس کی دلیل وہ آیت ہے جو سور ہود میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا:

قَالُوُا اَتَعْجَبِينَ مِنْ آمُوِ اللهِ رَحْمَةُ فرشت بولك الدساره لياتم الدب

marfat.com

اميرمعاديه پرايک نظر \_\_\_\_\_\_ مهر

تھم سے تعجب کرتی ہو۔اے نبی کے گھر والوتم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ اللہ مراہا ہوا بزرگی والا ہے۔

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ٥

(Kr-11)

دیکھوال آیت میں حضرت سارہ سے خطاب ہے جو بی بی صاحبہ ہیں گر تعجبین صیغہ مؤنث ہے اور علیم میں ضمیر مذکر کیونکہ انہیں لفظ اہل بیت سے تعبیر کیا جو کہ مذکر ہے ایسے ہی ان آیات میں ہے غرضکہ لفظ کا اعتبار ہے۔

اعتراض سا: امیرمغاویه هی نیم نیم از بامسلمانون کا خون کیا اور کرایا نه به حضرت علی هی سے جنگ کرتے نه مسلمانون کا اتناخون ہوتا اور مومن کوتل کرنے والا دائی جہنمی ہے درب فرما تاہے:

وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَآءُ هُ جَهَنَّمُ خَسَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُنَهُ وَاعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظَيْمًا (٣-٩٣)

اور جوکوئی کسی مسلمان کو جان ہو جھ کرقل کرے تو اُس کا بدلہ دوز خ ہے اُس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ اُس پر غضب اور لعنت کرے گا اور اللہ اُس کیلئے بڑا عذاب تیار کیا ہے یا

#### جواب

اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسر التحقیق ، جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت طلح و حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ماجمعین پر بھی یہ ہی الزام عائد ہوسکتا ہے کیونکہ یہ تمام حضرات علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے مقابل ہوئے اور جنگ جمل وغیرہ میں ہزار ہا مسلمان شہید ہوئے حالانکہ حضرت عائشہ ﷺ کا جنتی ہونے ہونا ایسا ہی بقینی ہے جیسے اللہ کا ایک ہونا۔ کیونکہ قرآن کریم میں ان کے جنتی ہونے کی نص قطعی وارد ہو چکی اور حضرت طلحہ وزبیر بھی قطعاً جنتی ہیں عشرہ مبشرہ میں داخل کی نص قطعی وارد ہو چکی اور حضرت طلحہ وزبیر بھی قطعاً جنتی ہیں عشرہ مبشرہ میں داخل

جواب تحقیق یہ ہے کہ مومن کے تل کی تین صورتیں ہیں ایک تو اس لیے اسے قبل کرنا کہ یہ مسلمان کیوں ہوگیا' یہ کفر ہے کہ اس میں ایمان سے ہمیشہ ناراضی ہے۔ اس آیت مذکورہ میں یہ ہی مراد ہے کیونکہ جہنم میں ہمیشہ رہنا صرف کا فرکیلئے ہے۔ دوسرے کسی مسلمان کو دنیاوی عناد اور ذاتی وشمنی کی وجہ سے قبل کرنا جیسے دن رات ہوتا رہتا ہے یہ نسق اور گناہ ہے۔ تیسرے غلط نہی کی بنا پر مسلمانوں میں جنگ ہوجائے اور مسلمان مارے جا کیں یہ غلط نہی ہے نہ نسق ہے نہ کفر۔ اس تیسری قشم کے لیے یہ آیت کر بمہ ہے۔

وَإِنُ طَسَائِفَتَسَانِ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنِ الْرَمسَلَمَانُوں کے دو گروہ آپی میں اقتَتَلُوُا فَاصْلِحُوْا بَیْنَهُمَا (۴۹-۹) جنگ کربیٹیس توان میں سلح کرادو۔ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَیْنَهُمَا (۴۹-۹)

د کی یہاں قال اور جنگ کرنے والی دونوں جماعتوں کومومن فرمایا گیا اوران میں صلح کرا دینے کا تھم دیا گیا۔ امیر معاویہ ﷺ وعلی مرتضی کی جنگ اس تیسری قسم میں واخل ہے بلکہ تمہارا یہ الزام خود امیر المومنین علی مرتضی پر پڑتا ہے کیونکہ جیسے امیر معاویہ کے ہاتھوں علی الرتضی کے ساتھی مومن شہید ہوئے ویسے ہی علی مرتضی کے ہاتھوں امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھی حضرت طلحہ وزبیر وغیرہ شہید ہوئے (اللہ مجھود ہے)

اعتراض ۱۳: امیر معاویه کے دل میں اہل بیت کا کینہ تھا انہوں نے اہل بیت کو ستایا۔ نیز ستایا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کوستایا اُس نے مجھے ستایا۔ نیز امیر معاویہ نے اہل بیت سے جنگ کی حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے ان سے جنگ کی اور جوحضور سے جنگ کرے وہ مومن نہیں۔ جواب: اس کے بھی دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس سوال کی زدمیں معاذ اللہ خود حضرت علی بھی داخل ہو جا کیں گے۔ کیونکہ مخالف کہ سکتا ہے کہ حضرت علی کے دل میں حضرت عائش طلح زبیر محمد ابن طلحہ جسے مخالف کہ سکتا ہے کہ حضرت علی کے دل میں حضرت عائش طلح زبیر محمد ابن طلحہ جسے مخالف کہ سکتا ہے کہ حضرت علی کے دل میں حضرت عائش طلحہ زبیر محمد ابن طلحہ جسے

مقدل صحابه كاكينه تقااور حضورنے تمام صحابہ كے متعلق فرمایا كه فسمَنُ ٱبُه غَسضَهُمُ فَبِهُ غَيضِي اَبُغَضُهُمْ جِس نے صحابہ سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نیز بيهالزام حضرت عائشه صديقه وطلحه زبيروغيره يربهى وارد هوگا غرضيكه ايك امير معاويه کے بغض کا بنیجہ بیہ ہوگا کہ تمام صحابہ واہل بیت کی غلامی ہے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جواب: تحقیقی میہ ہے کہ حضور کے اہل بیت اطہار کی مخالفت کی تین صورتیں ہیں ایک تو اُن سے اس لیے جلنا کہ بیرحضور کے اہل بیت ہیں بیر کفر ہے کہ اس میں در پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنا ہے دوسرے کسی دنیاوی وجہ سے ناراضی اس میں اگر نفسانیت شامل ہے تو فسق ہے ور نہیں۔ بہت دفعہ علی مرتضی اور فاطمہ زہرا میں خانگی معاملات میں شکر رنجی ہو جاتی تھی۔شہادت عثان کے دن حضرت علی طبیقہ نے امام حسن رہے کے زُرخ شریف پر طمانچہ مارا کہتم نے حفاظت میں سستی کیوں کی۔ ایک بارحضرت عباس ﷺ اورحضرت علی ﷺ میں سخت رنجش ہوگئی جوحضرت عمر ﷺ نے دور کی (مسلم شریف) حضرت عباس میں نے حضرت علی رہیں کے لیے بہت یخت الفاظ استعال کئے۔ بیرچیزیں دن رات آپس میں ہوتی رہتی ہیں بیٹو وگناہ

تیسرے کی غلط ہمی کی بنا پر اہل بیت سے ناا تفاقی ہو جانا یہ نفس ہے نہ گناہ۔
محض ایک غلط ہمی ہے ان حضرات کی یہ تمام جنگیں اس تیسری قسم کی تھیں۔ ان کے سینے کینہ سے پاک تھے جو ہم بہت تفصیل کے ساتھ پہلے باب میں بیان کر چکے۔
لڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے کی تعریف وتو صیف بھی کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو تحفہ وہدایا بھی دیتے تھے۔

حکایت: استیعاب میں ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت علی طبیہ عنہ محمہ ابن طلحہ علیہ کی تعقب کر رہے جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے انہیں علی مرتضٰی طبیہ کے ایک سیابی عمروابن جرموز نے قتل کیا تھا۔ ان کی نعش دیکھ کرعلی مرتضٰی طبیہ رونے ایک سیابی عمروابن جرموز نے قتل کیا تھا۔ ان کی نعش دیکھ کرعلی مرتضٰی طبیبہ رونے

marfat.com

گے اور انا للہ پڑھی اور فر مایا کہ اے محمد ابن طلحہ تم بڑے متی نمازی راکع ساجد تھے اور اُن کی تلوار دیکھ کر فر مایا کہ تتم خدا کی اس تلوار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی ہے۔ پھر فر مایا کہ انہیں کس نے قبل کیا 'عمر وابن جرموز انعام پانے کے لا کی میں سامنے آیا اور فخر سے کہا کہ میں نے قبل کیا اور قبل کی تمام کیفیت بیان کی - حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ تو دوزخی ہے میں نے حضور کو فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ محمد ابن طلحہ کا قاتل دوزخی ہے۔ عمر وابن جرموز غصہ میں بھر گیا اور بولا کہ اے علی تمہارا کیا اعتبار اگر تم سے لڑو تو دوزخی اور تمہاری طرف سے لڑو تو دوزخی نے کہہ کرای خبر سے جس سے محمد ابن طلحہ کو شہید کیا تھا اپنے پیٹ میں گھونپ کر دوزخی کی ہے کہ کرای خبر سے جس سے محمد ابن طلحہ کو شہید کیا تھا اپنے پیٹ میں گھونپ کر ورخی کی کا فر ہوکر خود کئی کی۔ ( کتاب النامیص ۸)

ضروری نوٹ : خیال رہے کہ امیر معاویہ دی اللہ بیت اطہار یا علی مرتضی دی اللہ کے دیمی نہ تھے بلکہ اُن کے خالف تھے۔ دیمی اور خالفت میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ دیمی نو این اللہ کی جان یا مال یا آبرویا دین کا ہی سرے سے دیمن ہوتا ہے کہ ان چیز وں کوفنا کرنا چا ہتا ہے مگر خالف وہ ہے جو کسی مسئلہ میں اختلاف دائے کا کر بیٹھے اگر چہ یہ اختلاف اڑائی جھڑے سے تک پہنی جائے مگر اس کی بنیادای دائے کا اختلاف ہے ون رات باپ بیٹی شوہر بیوی 'جمائی بھائی اختلاف رائے کی بنا پر لڑتے جھڑ تے رہتے ہیں۔ سلطان غازی محی اللہ ین اور نگزیب عالمگیر رحمة اللہ علیہ کی ایپ بیا تھے۔ کی اینے بھائیوں خصوصاً دارالشکوہ سے بودی معرکہ کی جنگیں رہی ہیں مگر اس کے باوجودوہ دیمی نہ تھے بھائی تھے۔

انہیں سلطان اورنگزیب نے اختلاف رائے کی بنا پر اپنے والد شاہجہان کو نظر بند کردیا گر اس کے باوجود آپس میں وشمن نہ تھے باپ جٹے تھے۔ قرآن کریم نظر بند کردیا گر اس کے باوجود آپس میں فرق فر مایا' لڑنے جھڑنے والے مسلمانوں کے بارے میں ارشاد ہوا:

سارےمسلمان آپس میں بھائی ہیں پس صلح کراؤ اینے بھائیوں میں۔ مسلح کراؤ اینے بھائیوں میں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوَةٌ فَاصُلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمُ. (٩٩-١٠)

جانی یا ایمانی دشمنوں کے بارے میں فرمایا:

اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولا دتمہارے دشمن میں پس تم ان ۔

يَسْاَلِيُهَسَا الَّذِيُنَ امَنُوا إِنَّ مِنُ السَايَالِ اللَّهِ السَّالِيَالِ السَّالِيَالِ السَّالِيَالِ اللَّهِ الْمُنُوا اِنَّ مِنُ العَلَى الْحَلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحُلَى الْحَلَى الْحُلَى الْحُلِي الْحُلَى الْمُلْعُلِمِ الْحُلَى الْمُسْتُلِمِ الْحُلَى الْمُلْعُلِمِ الْمُلْعُلِمِ الْحُلَى الْمُسْتُمِ الْمُلْعُلِمِ الْحُلَى الْمُسْتُمُ الْمُلْعُلِمِ الْمُلْعُلِمِ الْمُسْتُمُ الْمُلْعُلِمِ الْمُسْتُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ ا

دیکھووہاں لڑائی بھڑائی سے باوجوداجنی مسلمانوں کو بھائی بتایا اوریہاں دین مخالف اولا داور بیویوں کو دشمن قرار دے کراُن سے پر ہیز کا تھم دیا۔ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر انتہائی زیادتیاں کیں مگر اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے یا قرآن کریم نے انہیں یوسف علیہ السلام کے دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ کیا۔ یہ حضرات یوسف کی جان یا ایمان کے دشمن نہ تھے بلکہ یعقوب علیہ السلام کے اس طریقہ کے مخالف تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہم سے کم اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم نے اُن ہی مخالف محبت کرتے تھے اور ہم سے کم اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم نے اُن ہی مخالف بھائیوں کوآسان ہدایت کا تارافر مایا کہ ارشاد ہوا:

یساَبَتِ اِنِی رَایُتُ اَحَدَ عَشَرَ اے ابا جان میں نے گیارہ تارے اور کو کُٹِ اَیْ اللَّہُ مُسسَسَ وَ الْقَمَرَ چاند وسورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے رَایُنَهُ مُ لِی سَاجِدِیْنَ (۱۲-۲) ویکھا۔

دیکھو برادران یوسف علیہ اسلام اس انتہائی زیاد تیوں اور ظلم کے باوجود تاروں کی شکل میں دکھائے گئے بیعنی ہادی اور مہدی حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ تارے ہیں جس کی پیروی کرو گئے ہدایت پاجاؤ گے۔ ای طرح امیر معاویہ حق اس قدر مخالفت کے باوجود سحابی رسول اور آسان ہدایت کے تارے ہیں نیز یعقوب علیہ مخالفت کے باوجود سحابی رسول اور آسان ہدایت کے تارے ہیں نیز یعقوب علیہ

السلام نے اس فراق بوسفی کے زمانہ میں ان برادران بوسف علیہ اسلام کو اپنایا۔ یوسف علیہ السلام کا وسمن نہ جانا ورنہ ان کے کفر کا فتویٰ دیتے اور اینے گھر سے باہر نکال دینے کیونکہ نبی کی وشمنی کفر ہے اور کا فریسے میل جول حرام۔ یوسف علیہ اسلام نے بھی انہیں اپنا وشمن نہ قرار دیا بلکہ اول بار جب پیرحضرات غلہ لینے گئے تو ان کا احترام فرمایا اورعزت ہے مہمان بنایا۔ کہیے حتمن نبی تو کا فرہوتا ہے پھراس کی مہمان نوازی کیسی۔

پھر جب بوسف علیہ اسلام ہے معافی مانگی تو بیرالفاظ عرض کئے: قَىالُوْا تَاللَّهِ لَقَدُ الْتُرَكَ اللهُ عَلَيْنَا ﴿ يُولِ خِدَا كَافْتُمُ اللَّهُ نِي آبِ كُو بَم ير

وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ. (١٢-٩١) يزركَى دى اور بم خطاوار تقهـ اس میں ان حضرات نے اپنے کفر وغیرہ کا اقرار نہ کیا بلکہ اپنے کوصرف

خطا كاركها ـ يوسف عليه اسلام في أن كوتوبه كالحكم نه ديا بلكه صرف بيفرمايا: لَا تَشْرِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ يَغُفِرُ اللهُ ﴿ آجَ ثُمْ يِرَكِهِ مِلامت نَهِينِ اللهُ تَهْهِين

اگر كفر ہوتا تو انہيں دوبارہ مسلمان كيا جاتا' نكاح كى تجديد كرائى جاتى \_حضرت سارا زوج ابراہیم علیہ اسلام نے حضرت ہاجرہ اور اُن کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کو بے دانہ یانی ہے ساریہ والے جنگل میں ڈلواد یا مگر اس جوش مخالفت سے جناب ساره کونه کافرقرار دیانه فاسق به که میسب اختلاف کی بنایر ہوا بلکه وه انبیاء بن اسرائیل کی والدہ محتر مہ ہیں۔ یہی معاملہ یہاں ہوا کہ جن بزرگوں نے حضرت علی کی مخالفت پر ندامت کی جیسے حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ علی مراضی نے وہ برتاؤ کیا جو پیارا پیارے سے کرتا ہے جوان کی مخالفت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جیسے حضرت محمد ابن طلحۂ زبیر' طلحہ اُن کے جنتی ہونے کی علی مرتضلی نے خبر دی اور جو آ خرتک آپ ہے لڑتے رہے جیسے امیر معاویہ ونیرہ اُن کوفر مایا کہ ہمارے بھائی

ایرمعادیہ پرایک نظر \_\_\_\_\_\_ دمادیہ پرایک نظر \_\_\_\_\_ دمادیہ بیاں۔ ہم سے باغی ہو گئے اُن کے مال نہ لوٹے انبیں قیدنہ کیا ان پر دشمنوں کے احکام جاری نہ فرمائے۔

## اميرمعاويه هيكي وجدمخالفت

بیہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر امیر معاویہ ﷺ کوعلی مرتضی ﷺ ہے کیا اختلاف ہوا اور کیوں ہوا۔ حضرت عثان ابن عفان رہائی کے گھر کا مصریوں نے محاصره کیا۔ تین دن یا زیادہ تک پانی نہ پہنچنے دیا اور پھر گھر میں داخل ہو کرمحر ابن ابوبکرالصدیق اور تیرہ دیگر آ دمیوں نے انہیں نہایت بے دردی سے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر آلمومنین علی ﷺ مہاجرین وانصار کے اتفاق رائے سے خلیفہ برحق مقرر ہوئے کین چندوجو ہات کی بنا پر قاتلین عثان غنی سے قصاص نہ لیا جا سکا۔ میرخبرین شام میں امیر معاویہ ﷺ کو پہنچیں۔انہوں نے پیغام بھیجا کہ خلیفۃ اسلمین کا خاص مدینہ شریف میں شہید کردیا جانا بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ ازراہ کرم سب ہے ہملے قاتلین پر قصاص جاری کیا جائے لیکن پھے مجبوریوں کی بنا پر قصاص نہ لیا جاسکا۔ پہلے قاتلین پر قصاص خاری کیا جائے لیکن پھے مجبوریوں کی بنا پر قصاص نہ لیا جاسکا۔ ادھرامیرمعاویہ کے دل میں بیہ بات ذہن نشین کرائی گئی کے علی مرتضی معاذ اللہ دیدہ دانسته قصاص لینے میں کوتا ہی فرمارہے ہیں اور اس قل میں نعوذ باللّٰد منه اُن کا ہاتھ ہے بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج میں بھرتی کرلیا گیا ہے غرض کہ بیج کے بعض مفیدوں نے امیرمعاویہ کے دل میں بیہ بات جانثین کردی کے علی مرتضٰی دیدہ دانستہ قصاص جاری کرنے میں چیٹم پوشی فرما رہے ہیں۔ امیر معاویہ عظمہ کی طرف سے برابر قصاص کا مطالبہ رہا۔ ابھی تک نہ آپ کی خلافت کا انکار تھانہ اپنی حکومت عليحده كرني كاخيال صرف خون عثان هي كقصاص كامطالبه تعاب

آخرنوبت یہاں تک پنجی کہ امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جاگزیں ہوگئی کہ علی مرتضی خلافت کے لائق نہیں اور وہ خلافت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اسنے بڑے اہم خون کا قصاص نہ لیا جاسکا تو دیگر انتظامی امور کیا

#### marfat.com

خیال تو کرو کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی ﷺ کے خلاف اور حضرت علی انتہ صدیقہ کے خلاف اور حضرت عبدالرحمٰن حضرت علی کی فوج کے سپاہی تھے۔خود حضرت علی کی فوج کے سپاہی تھے۔خود حضرت علی کی حضرت علی کے بھائی تقیل اس جنگ کے زمانہ میں غیر جانبدار رہے اور حضرت علی کی اجازت سے امیر معاویہ کے گھر مہمان بن کر رہے جس کے حوالے پہلے گزر چکے۔ اعتراض 2: امیر معاویہ کو حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبہ کا کیا حق تھا'خون کا بدلہ ہرخص تو نہیں مانگنا۔ صرف مقتول کے ولی کوخت ہے۔

جواب: عثمان غنی خلیفة المسلمین تصے اور خلیفہ عام رعایا کا ولی ہوتا ہے۔ بادشاہ اسلام کے خون کے قصاص کا مطالبہ ہرمسلمان کرسکتا ہے ورنہ پھر کسی بادشاہ کی جان بلکہ کسی حاکم کا خون بھی محفوظ نہ ہوگا اور امیر معاویہ چھی تو حضرت عثمان غنی کھی کے نہیں گاظ ہے بھی ولی تھے کیونکہ آپ حضرت عثمان چھی کے قریب ترین دشتہ دار تھے اس لیے کہ اُمیہ ابن عبد مثم میں عثمان غنی چھی اور امیر معاویہ چھی ملتے ہیں۔ امیر معاویہ چھیکا نسب نامہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ عثمان غنی چھی کا تجرہ نسب ہے۔ امیر عثمان ابن عبد مناف تو عثمان ابن عفان ابن الم العاص ابن اُمیہ ابن عبد مثم ابن عبد مناف تو عثمان ابن المیہ است اُمیہ ابن عبد مناف تو عثمان ابن عبد مناف تو عثمان ابن ای العاص ابن اُمیہ ابن عبد مناف تو است میں عثمان ابن عبد مناف تو عثمان ابن ای العاص ابن اُمیہ ابن عبد مناف تو عدمان ابن عبد مناف تو عدمان ابن اُمیہ ابن عبد مناف تو عشان ابن عبد مناف تو عدمان ابن عبد مناف تو عشان ابن ابن عبد مناف تو عشان ابن عبد عشان ابن ابن عبد مناف تو عشان ابن ابن عبد مناف تو عشان ابن عبد عشان ابن عبد عشان ابن ابن عبد عشان ابن ابن عبد عشان ابن عبد عشان ابن ابن عبد عشان ابن عبد

حضرت امیر معاویہ عقال عثمان عقال عقال عقال علی میں مل جاتے ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس عقل مرتضی عقبہ سے علی مرتضی

امیرالمومنین امیرمعاویہ ﷺ وقصاص عثان کے مطالبہ کاحق ہے کیونکہ وہ اُن کے ولی بیں اور آپ نے یہ گیونکہ وہ اُن کے ولی بیں اور آپ نے یہ آیت پڑھی اور فر مایا کہ اگر آپ نے قصاص نہ لیا تو تمام ملک کے امیرمعاویہ ﷺ مالک ہوجا کیں گے۔

جَعَلُنَا اور جوناحق مارا جائے تو بیتک ہم نے اُس اُن فِی کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قبل میں صد ۱۳۲-۱۷ سے نہ بڑھے۔ ضروراس کی مدد ہوگی۔

وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِيّهِ سُلُطَانًا فَلاَ يُسُرِفُ فِى لِوَلِيّهِ سُلُطَانًا فَلاَ يُسُرِفُ فِى الْقَتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. (١٢-٣٣)

دیکھوعبداللہ ابن عباس ﷺ نے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں امیر معاویہ ﷺ کے اس مطالبہ کی حمایت کی اور اس آیت سے استدلال فرمایا۔ (کتاب تظہیرالبخان موں سے استدلال فرمایا۔ (کتاب تظہیرالبخان موں سے استدلال میں سے اسال میں سے استدلال میں سے است

اعتراض ٢: امير معاويه هيئ نين قصور كئ ايك يه كه خليفه كا انتخاب رائ عامه سے ہونا چاہيد۔ انہوں نے خود كيوں اُسے خليفه بناديا۔ دوسرے يه كه اپنے جائي واپنا جائين كرنا اسلامى قانون كے خلاف ہے۔ تيسرے فاسق وفاجر كمييذ بيٹے كو اپنا جائيں كرنا اسلامى قانون كے خلاف ہے۔ تيسرے فاسق وفاجر كمييذ بيٹے كے ہاتھ ميں حكومت كى دُورد ہے دينا بردا جرم ہے۔ كربلا كے تمام مظالم كى دُمه دارى امير معاديه پر ہے۔ جب فاسق وفاجر كونماز كا امام نہيں بنا سكتے تو اسے امام المسلمين بنانا كيے درست ہوسكتا ہے۔

ضروری نوٹ: تعجب ہے کہ بیاعتراض وہ شیعہ بھی کرتے ہیں جن کے نزدیک خلافت الہیموروثی جائیداد کی طرح صرف علی مرتضی جیسے کے خاندان کے بارہ افراد میں بطور میراث محدود ہے اور لطف بید کہ اس موروشیت پرنہ کوئی قرآنی آیت گواہ نہ کوئی حدیث صرف اپنی ذاتی رائے ہے جب ان کی ذاتی رائے سے خلافت الہیم موروثی جائیداد بن سکتی ہے تو امیر معاویہ بھی اپناولی عہدا پے بیٹے کو کر سکتے ہیں۔ موروثی جائیداد بن سکتی ہے تو امیر معاویہ بھی اپناولی عہدا پے بیٹے کو کر سکتے ہیں۔ جواب نے یہ تینوں اعتراضات مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ پہلے خلیفہ کا جواب نے یہ تینوں اعتراضات مکڑی درست ہے خلافت کے چند طریق ہیں۔ رائے دوسرے کواپنی زندگی میں خلیفہ کرنا درست ہے خلافت کے چند طریق ہیں۔ رائے

ا مامہ سے خلیفہ بنتا ہے جیسے صدیق اکبر پیشکی خلافت۔ پہلے مخلیفہ کے انتخاب سے جیسے عمر فارو پیش کی خلافت کہ صدیق اکبر پیشفود اپنی حیات شریف میں آپ کو خلیفہ بنا گئے۔ خاص اہل حل وعقد کے انتخاب سے جیسے خلافت عثمانی ومرتضوی اگر ملیفہ بنا گئے۔ خاص اہل حل وعقد کے انتخاب سے جیسے خلافت عثمانی ومرتضوی اگر امیر معاویہ پیشاں انتخاب کی وجہ سے قصور وار ہیں تو ابو بکر صدیق پیشر پر بھی ہے ہی اعتراض ہوگا۔

اپنے بیٹے کو اپنا جانشین کرناکسی آیت یا حدیث کی رُوسے ممنوع نہیں اگر ممنوع ہے تو وہ آیت یا حدیث پیش کرو۔ آج عام طور پرصوفیاء مشائخ سلاطین اپنی اولا دکو گدی نشین اپنا جانشین بنا جاتے ہیں کیا ان مشائخ صوفیاء کرام کوفات وفاجر کہو گئے خرضکہ اپنی اولا دکو اپنا جانشین کرناکسی آیت وحدیث کی رُوسے جرم نہیں۔ اس کے غرضکہ اپنی اولا دکو اپنا جانشین کرناکسی آیت وحدیث کی رُوسے جرم نہیں۔ اس سے پہلے امام حسن حضرت علی رہے کے خلیفہ بن چکے تھے۔ بیٹے کا خلیفہ بننا حضرت سے پہلے امام حسن حضرت علی رہے کے خلیفہ بن چکے تھے۔ بیٹے کا خلیفہ بنا حضرت میں سے شروع ہوا۔

حضرت موی علیہ السلام نے وعالی کہ موٹی میرے بھائی ہارون کومیرا وزیر

بناد ہے۔

اور میرے لیے میرے گھر والوں میں ہے ایک وزیر کردے۔ بعنی میرے بھائی ہارون کو اُن سے میری کمر مضبوط کر اور انہیں میرے کام میں شریک فی اور انہیں میرے کام میں شریک فی اس

وَاجْعِلُ لِي وَزِيْرًا مِّنُ اَهُلِى 0 هَارُونَ اَحِى 0 اشْدُدُ بِهِ اَزُرِی وَاشْرِکُهُ فِی اَمُرِی. وَاشْرِکُهُ فِی اَمُرِی. (۳۲۲۲۹-۲۰)

آپ کی میدوُعا قبول فرمائی گئی رب نے آپ پر نارائسی نہ فرمائی کہتم اپنوں کے لیے کوشش کیوں کرتے ہو۔

و کریاعلیہ اسلام نے رب العالمین سے فرزند مانگا اور دُعا کی کے و میرا بیٹا میرا جانشین ہو۔ بیدعا قبول ہوئی رب فرما تا ہے۔

یں مجھے اپنی طرف سے ایک وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث فَهَبُ لِى مِنُ لَّدُنُكَ وَلِيًّا يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنُ ال يَعْقُونِ.

PI-F)

غرض کہاہنے فرزندانیے بھائی اپنے اہل قرابت کواپنا نائب کرنانہ حرام ہے نہ مکروہ بلکہاس کی کوشش کرنا اس کی دعا کرنا انبیاء سے ثابت ہے۔

کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ ﷺ حیات میں پرید فائق وفاجر تھا اور امیر معاویہ ﷺ کی حیات میں پرید فائق وفاجر تھا اور امیر معاویہ ﷺ وفاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا۔ پرید کافسق وفی وفی معاویہ کے بعد ظاہر ہوا۔ آئندہ کافسق فی الحال فائق نہ بنائے گا۔

دیکھورب تعالیٰ نے شیطان کو اُس کا کفر ظاہر ہونے کے بعد جنت اور جماعت ملائکہ سے نکالا اس سے پہلے اسے ہرجگہ رہنے کی اجازت دی گئی اُس کی عظمت وجرمت فرمائی گئی جب شیطان کفروعناد کے ظاہر ہونے سے پہلے کا فرقر ارنہ دیا گیا تو یزیدفسق و فجور کے ظہور سے پہلے کیسے فاسق و فاجر کے زمرہ میں آسکتا ہے اور امیر معاویہ کیسے مور دِ الزام بن سکتے ہیں۔

اورا گرکوئی روایت ایسی مل بھی جاوے جس سے معلوم ہو کہ امیر معاویہ علی سے نیس نے بزید کے فتق و فجور سے خبردار ہوتے ہوئے اُسے اپنا خلیفہ مقرر فر مایا تو وہ روایت جھوٹی ہے اور راوی شیعہ ہے یا کوئی دشمن اصحاب جوروایت امیر معاویہ علی یا کہ کی میں سے ابلی صحابی کافت ہے تمام صحابہ یا کسی صحابی کافت ہے تمام صحابہ یا کسی صحابی کافت ہے تمام صحابہ بھکم قرآنی متی ہیں۔

سے تمام گفتگوا کی صورت میں ہے کہ ہم امیر معاویہ رہا کا بزید کو خلیفہ بنانان لیں ورنہ تنیقت ہے کہ تاریخی روایات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے بزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی خبرنہیں کہ یہ روایات بھی کہاں تک درست ہیں اگریزید با قاعدہ خلیفہ پہلے ہی بن چکا ہوتا تو امیر معاویہ کی

وفات کے بعد اپنی بیعت کے لیے کیوں کوشش کرتا اور پھر بیعت کے جھگڑ ہے اب کیوں بیدا ہوتے لہٰذا بیاعتراض اصل سے ہی غلط ہے۔

ضروری نوٹ : امیر معاویہ ﷺ اور امام حسن ﷺ کی صلح کے موقع پر امیر معاویہ نے امام حسن کی خدمت میں سادہ کاغذ بھیج دیا تھا کہ آپ جوشرط جا ہیں لکھ لیں مجھے منظور ہے ( کتب السیر ۔ صواعق محرقہ ۔ کتاب الناہیہ ) شرائط ملح میں ہے ایک شرط پیرنجی تھی کہ امیر معاویہ ﷺ کے بعد امام حسن ﷺ خلیفہ ہوں گے جے امیر معادیہ ﷺ نے قبول کرلیا تھا ( کتاب الناہیہ وصواعق ) بخاری شریف میں بروایت حسن بھری ہے کہ امام حسن بیٹارلشکر لے کر امیر معاویہ ﷺ کے مقابلہ میں آئے۔ امیرمعاویه ﷺ نے عمروابن عاص ہے کہا کہان دونوں کشکروں میں سے جوبھی جے من المان مسلمان می شہید ہوں گے۔ اُن کی بیوی بیج ہم کو ہی سنجالنے پڑی کے۔کوئی صورت ہو کہ کم موجائے۔ چنانچہ امیر معاویہ ﷺ نے عبدالرحمٰن ابن سمرِہ اور عبدالرحمٰن ابن عامر قرشی کوسلح کے لیے بھیجا انہیں اپنا مختار عام کردیا۔ امام حسن نے جو بھی شرط پیش کی ان دونوں بزرگول نے کہا ہم کومنظور ہے آخر صلح ہو گئے۔ یہ صلح ماہ رہیج الاول ۲۱ ھ میں ہوئی۔ اس صلح کے بعد امام حسن کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے امام حسن سے کہا کہ اے مسلمان کو ذلیل کرنے والے۔ امام حسن نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذکیل کرنے والانہیں بلکہ اُن کی عزت وجان و مال محفوظ کرنے والا ہوں میں نے ایمیز والدعلی مرتضلی کو فرماتے ہوئے سنا کہ امیر معاویہ ﷺ کی امارت کو برانہ مجھو کیونکہ میرے بعد امیر معاویہ ﷺ مستقل امیر ہو جانبیں گے اور امیر معاویہ کے بعد ایسے فتنہ ہوں گے کہتم سروں کو نیز وں پر دیکھو گے۔ (کتاب الناہیہ) پھر آپ کوفہ ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ہی آ خری وم تک مقیم رہے (صواعق) اس ہے حضرت علی ﷺ کا کمال علم معلوم : واک جو بچھآ بے نے فرمایا ہوکررہا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ اگر امیر معاویہ کے وفت امام سن زندہ ہوتے تو وہ ہی خلیفہ متعقل ہوتے نیز اگر امیر معاویہ کے وقت امام سن مقصود تھا تو یہ شرط ہرگز قبول نہ فرماتے اور اگر امیر معاویہ کے اہل بیت کے دشمن ہوتے تو امام سن کی خلافت پر اپنے بعد بھی راضی نہ ہوتے علامہ ابواسحاق نے اپنی کتاب نور العین فی مسجد الحسین میں مبادیات شہادت میں لکھا کہ امیر معاویہ نے اہام حسین کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا پھر آپ کو تمام شاہی خزانہ کامہتم و مالک بنادیا۔ اہام حسین کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا پھر آپ کو تمام شاہی خزانہ کامہتم و مالک بنادیا۔ بلکہ کچھ عرصہ بعد امیر معاویہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے ہمراہ وشق بلکہ کچھ عرصہ بعد امیر معاویہ مدینہ منورہ تشریف کا مختار عام بنایا۔

ای کتاب نورالعین فی مشہداتھین میں امیر معاویہ کی وصیتیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیں جن میں سے پچھ کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں۔

جب امیر معاویہ کا وقت وفات قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان! آپ

کے بعد خلیفہ کون ہوگا تو آپ نے کہا کہ خلیفہ تو تو ہی بے گا گر جو کچھ میں کہتا ہوں
اسے غور سے بن ۔ کوئی کام امام حسن کے مشورہ کے بغیر نہ کرنا (یعنی وہ تیر ب
وزیراعظم ہیں)۔ انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا' انہیں بلائے بغیر نہ بینا' سب سے پہلے
ان برخرج کرنا پھر کسی اور پر پہلے انہیں بہنانا پھر خود بہننا۔ میں تجھے امام حسین اُن
کے گھ والوں' اُن کے کئے بلکہ سارے بی ہاشم کے لیے اجھے سلوک کی وصیت کرتا

ا ے بیٹے! خلافت میں ہماراحق نہیں وہ امام حسین اُن کے والد اور اُن کے اہل بیت کاحق ہے تو چندر دز خلیفہ رہنا پھر جب امام حسین پورے کمال کو پہنچ جا کیں تو پھر وہ ہی خلیفہ ہوں گے، یا جسے وہ چاہیں تا کہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم سب امام حسین اور اُن کے نانا کے غلام میں انہیں ناراض نہ کرنا ور نہ تھے پر اللہ درسول ناراض ہوں گے۔ وہ بیل انہیں ناراض نہ کرنا ور نہ تھے پر اللہ درسول ناراض ہوں گے۔ وہ سین اور اُن کے نانا کے غلام میں انہیں ناراض نہ کرنا ور نہ تھے پر اللہ درسول ناراض ہوں گے۔

یہ دصیت نامہ بہت دراز ہے۔ابغور شیجے کہ دیگر تواریخ کیا کہہ رہی ہیں اور بہ تاریخ کیا بتارہی ہے۔

اعتراض کے: امیر معاویہ ﷺنے امام حسن کوز ہر دلوایا جس ہے آپ کی شہادت ہوئی بہ کام بھی یزید کی خلافت کے لیے کیا گیا۔

جواب: بی ہاں! آپ کو بذر بعہ وتی بیغیب کاعلم ہوگیا ہوگا وہ بھی چودہ سو برس کے بعد یا آپ عالم غیب سے دیکھ رہے ہوں گے خود اُس زمانہ میں تو امام حسین رہے۔ کو زہر دینے والے کا بعۃ نہ لگ سکا اس لیے آپ کی کو سزانہ دے سکے بلکہ جب امام حسین نے امام حسن نے جواب دیا کہ جس کے متعلق میرا خیال ہے اگر اس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ اس کو سزا دے گا اور اگر وہ شہیں ہے تو تم کیوں کسی کو بے قصور سزا دو۔ اب کہیے آپ کو کونسا الہام ہوگیا اس کا مربی ہے جو شخت جرم ہے۔ رب فرما تا ہے: إِنَّ بَسْعُ صَلَ الْظُنِّ إِنْهُمْ جب مسلمان پر بدگمانی کے وصحائی رسول پر برگمانی برترین گناہ۔

اعتراض ۸: امیر معاویہ کے حضرت علی کو گالیاں دیے بھی تھے اور لوگوں سے گالیاں دلواتے بھی تھے۔ چنا نچے مسلم شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے گالیاں دلواتے بھی تھے۔ چنا نچے مسلم شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے دوایت ہے کہ جھے سے امیر معاویہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ شواب ہے علی کو گالی کیوں نہیں دیتے ۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وہلم سے حضرت علی کے متعلق تین با تیں سی جیں بھی انہیں گالی نہ دوں گا۔ ایک یہ کہ حضور نے علی کھی سے فر مایا تم میرے لیے ایسے ہو جسے حضرت موی علیہ اسلام کے لیے حضرت ہارون دوسرے یہ کہ حضور نے خیبر کے دن فر مایا کہ میں اسے جھنڈ ا کے لیے حضرت ہارون دوسرے یہ کہ حضور نے خیبر کے دن فر مایا کہ میں اسے جھنڈ ا دوں گا جواللہ رسول کو بیارا ہے اور اللہ رسول اسے بیارے جیں۔ تیسرے یہ کہ جب مراہ لے گئے۔ نا مبللہ کی آ یت اتری تو حضور علی فاطمہ حسن وحسین کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ نا اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کو گالیاں دینا بھی فسق ہے اور گالی دلوانا بھی فسق اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کو گالیاں دینا بھی فسق ہے اور گالی دلوانا بھی فسق

marfat.com

للبذااميرمعاويه طلجنفاسق بين

جواب: آپ نے حدیث کوتیج سمجھانہیں' عربی زبان میں سَبّ صرف گالی کونہیں كت بلكه براكهني كوبھى سَبّ كہتے ہيں۔رب فرما تاہے:

وَ لاَ تَسُبُّوالَّـذِیْنَ یَـدُعُـوُنَ مِنُ مَمْ ٱنہیں برانہ کہوجن کی بیمشرکین خدا کے دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوُ اللهُ عَدُوا بِعَيْرِ سوالِوجا كرتے بين ورنه بي خدا كو بيم برا کہیں گے۔

عِلَم . (۲-۱۰۹)

یہاں سَبِ معنی گالیاں نہیں کیونکہ صحابہ کرام فخش گالی نہیں دیا کرتے تھے بہت برسے مہذب بزرگ تھے یہاں سب کے معنی براکہنا ہے سرکار فرماتے ہیں: فَأَيُّ مُسُلِمٍ لَعُنَتُهُ أَوُ سَبَّتُهُ فَاجْعَلُ لَه ' لِين جسمسلمان كوميں لعنت كروں يا برا ذَكُوهُ وَرَحْمَةً. كيون تواس كے ليے ياكى اور رحمت

يهال سَــة على الله عنى گالى ويتانبيل كيونكه آقائه و وجهان صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارک پرجمعی گالی نه آئی نه آسکتی تقی ۔ امیر معاویہ نے حضرت سعد کوسید ناعلی کو گالی دینے کا تھم نہ دیا بلکہ وجہ پوچھی کہتم علی مرتضٰی کی کوئی غلطی یا خطا کیوں نہیں بیان کرتے اور منشابیتھا کہ حضرت سعد حضرت علی کے فضائل بیان کریں اور حضرت علی کو برا کہنے والے لوگ سنیں اور آئندہ اس برا کہنے ہے باز رہیں اس لیے حضرت سعد نے جب حضرت علی کے فضائل بیان کئے تو امیر معاویہ خاموش رہے۔اگر برا کہلوانامقصود ہوتا تو کچھ عیوب سیے جھوٹے بنا کر آپ ہی بیان کر دیتے مگر ایبا نہ کیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ نیک گمان کرنا جا ہیے اور اس قتم کی روایات میں تاویل کرنا عاہیے اگر آیات واحادیث کے ظاہری معنی ہر جگہ کئے جا <sup>ن</sup>یس تو ہزار ہا اعتراضات خود اللہ تعالیٰ پر اور تمام پیمبروں پر ایسے وارد ہوں گے کہ مسلمان کے ایمان کا ہی خاتمه ہو جائے گا۔ اس کی تحقیق ہاری کتاب قہر کبریا برمنکرین عصمت انبیاء میں

marfat.com

اعتراض ٩: امير معاويه ﷺ كوحضور ﷺ نے بدعا دی۔ چنانچے مسلم شریف میں عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار مجھے حضور نے عکم دیا کہ معاویہ پہرکو بلاؤمیں بلانے گیا تو وہ کھانا کھارہے تھے میں نے آ کر بیوم کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کهمعاویه کوبلاؤ جب میں گیا تو وہ کھانا ہی کھارے تھے میں نے عرض کیا حضور وه كهانا كهار بي بين تو فرمايا: لااشب عَ اللهُ بَه طُنهُ اللهُ ان كابيث نه بحرب اور حضور کی دعا بھی قبول ہے اور بدد عامجی امیر معاویہ کوحضور کی بدد عالگی ہے۔ جواب: معترض نے اس حدیث کے بچھنے میں غلطی کی کم از کم یہ ہی سمجھ لیا ہوتا کہ جواخلاق مجسم صلی الله علیه وسلم گالیاں دینے والوں پھر مارنے والوں کو بھی بدد عا تنبيل ويية وهمجوب رحمة للغالمين صلى الله عليه وسلم اس موقع يرامير معاويه كو بالقصور کیوں بدوعا دیتے۔کھانا دیر تک کھانا نہ شرعی جرم ہے نہ قانونی پھرسید نا ابن عباس ه المجند نے امیرمعاویہ دیکھنے ہے کہا بھی نہیں کہ آپ کوسر کاربلارے ہیں۔ صرف دیکھ كرخاموش واليس آئة اورحضورية واقعه عرض كرديا بهرامير معاويه كايقسورن خطا اورحضور سے بددعا دیں میاممکن ہے۔اتناغور کر لینے سے ہی اعترانس کرنے کی

اب این اعتراض کا جواب سنومحاورہ عرب میں اس سم کے الفاظ بیار و محبت کے موقع پر بھی ہوتی۔ رب کریم فرماتا ہے: موقع پر بھی ہوتی۔ رب کریم فرماتا ہے:

ہم نے امانت کو آسانوں اور زمین اور پیاروں پر پیش فرمایا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کردیا اور اس سے ڈر گئے اور اُسے انسان نے اٹھالیا بیشک انسان ظالم وجاہل ہے۔

کیئے انسان نے امانت الہید کا وہ بوجھ اٹھایا جے آسان وزمین اور پہاڑندا ٹھا

سکے اور رب نے انسان کو ظالم وجاہل کا خطاب دیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں یہ کلمات فضب کے لیے نہیں بلکہ کرم کے لیے ارشاد ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و کلم نے حضرت ابوذرکوایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: علی دُغم انف ابسی ذَرَ ابوذرکی خاک آلود ہوجائے۔ کی سے سرکار نے فرمایا۔ شکلنک امک کی تجھے میری مال رود ہے۔ کی کے سرکار نے فرمایا۔ شکلنک امک کی جھے میری مال رود ہے۔ کی کے لیے فرمایا قباتہ للہ اللہ است خدا غارت کر ۔ ۔ اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے متعلق جب جج میں پتہ لگا کہ آئیس ماہواری آگئی ہے وہ طواف وداع نہیں کرسکتیں تو فرمایا۔ عقری طلمی منڈی باندھ وغیرہ ان سب موقع پر اظہار بیار ہے نہ کہ بددعا۔ جسے ہماری اُردو میں بھی بچوں کو بیار میں کہہ دیتے ہیں اظہار بیار ہے نہ کہ بددعا۔ جسے ہماری اُردو میں بھی بچوں کو بیار میں کہہ دیتے ہیں ارب یا گل ارب تو مرجائے اُلے آئے موت کودے دوں۔ پنجاب میں بچوں سے بیار میں کہتے ہیں۔ ''اے اُد ٹر جانے' اے اُد ٹیڈ جانے' ایے ہی ہے۔

اوراگر مان بھی لیا جائے کہ حضور نے امیر معاویہ ﷺ و بددعا ہی دی تو بھی یہ بددعا امیر معایہ کے لیے دعا بن کر گئی۔ اسی دعا کا نتیجہ یہ بوا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو اتنا بھر ااورا تنا مال دیا کہ انہوں نے سینکڑوں کا پیٹ بھر دیا۔ ایک ایک شخص کو بات بات پر لاکھوں رو پیدانعام دیئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم نے اپنے رب سے عہد لے لیا تھا کہ مولی اگر میں کسی مسلمان کو بلاوجہ لعنت یا بددعا کردوں تو اسے رحمت اجراور یا کی کا ذریعہ بنا دینا۔ بیحدیث مسلم شریف نے حضرت عاکشہ صدیقہ ابو ہریرہ کی تاب الدعوات میں حدیث ہے کہ فر مایا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کہ ابو ہریرہ کی گئی اللہ علیہ و سلم نے کہ اب الدعوات میں حدیث ہے کہ فر مایا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کہ اب ہر دعا کو قرب کا کہ دوں تو قیامت میں اُس کے لیے اس بددعا کو قرب کا کہ اب

اعتراض • ا: امیر معاویه ﷺ اوریزید میں کیا فرق ہے جویزید نے کیا۔ وہ امیر معاویہ نظام ایک کام ایک۔ ایک نے بھی اہل بیت کوستایا اور معاویہ سناکیا اور

امیرمعاویہ نے بھیتم یزید کومر دوداور بلید کہتے ہوامیر معاویہ کورضی اللہ عنہ یا تویز بد کی بھی تعظیم کرویا امیر معاویہ کی بھی مخالفت۔

جواب: بیفرق تو امام الشهد اء شهید کربلا امام حسین رہے ہے پوچھوکہ اُس جناب نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور امام حسن رہے کی سلح پرکوئی اعتراض نہ کیالیکن پزید کے مقابلہ میں سردے دیا' ہاتھ نہ دیا حالانکہ امیر معاویہ کے مقابلہ کے موقع پر موقع پر بہت بڑا لشکر جرار آپ کے ہمراہ تھا اور پزید کے مقابلہ کے موقع پر مسافرت ہے کئی ہے یاری تھی اتن مجبوریوں کے باوجوداس مردود سے سلح نہ فرمائی' ای فرق کے ہم قائل ہیں اور اگر ہم سے ہی ہو چھنا ہے تو سنو:

ان دونوں میں فرق ہیہ ہے کہ یزید بلید صرف اپنی حکومت اور تخت وتاج کی خاطر ہوائے نفس کے لیے اہل بیت اطہار کے مقابل آیا۔ شرعی قانون کے لحاظ سے اسے خلیفہ بنانا جائز نہ تھا کیونکہ فاسق وفاجر تھا اور امیر معاویہ کی یہ خالفت ایک شرعی مسئلہ کے متعلق غلط نہی کی بنا پڑھی اور آپ شرعی حیثیت سے مسلمانوں کے امیر بن سکتے تھے کیونکہ وہ صحابی رسول متی 'عادل' ثقہ تھے۔ یزید کے مقابلہ میں امام کوشری مجبوری تھی یہاں نہتی 'لہذا فرق ظاہر ہے۔

جیسے برادران یوسف علیہ اسلام اور قابیل کہ ان دونوں نے اپنے بھائی کو ستایا۔ والدکود کھ بہنچایا گر برادران یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں نہ رہیں گے تو پھر آپ لامحالہ ہم سے محبت فرما کیں گے اور قابیل نے خواہش نفسانی کے ماتحت۔ اقلیما لامحالہ ہم سے محبت فرما کیں گے اور قابیل نے خواہش نفسانی کے ماتحت۔ اقلیما لاکی حاصل کرنے کے لیے کام قریباً کیساں تھے گرنیت وارادے میں فرق ہونے کی وجہ سے برادران یوسف علیہ السلام محبوب رہاور قابیل مردود۔مصرع کی وجہ سے برادران یوسف علیہ السلام محبوب رہاور قابیل مردود۔مصرع گرفرق مراتب نہ کی زندیقی

<u>اعتراض اا: ہم امیرمعاویہ ﷺ کوصحابی رسول نہیں مانتے کیونکہ صحابی میں شرط یہ</u>

marfat.com

ہے کہ وہ آخری دم تک ایمان پر قائم رہیں امیر معاویہ ﷺ مرتد ہو گئے تھے۔ (نعوذ باللہ) کیونکہ اہل بیت کی تو ہین وعداوت کفر ہے لہٰذا امیر معاویہ ﷺ صحابی ورنہ اُن پر صحابہ کرام کے فضائل کی آیات واحادیث چیپاں ہوسکتی ہیں اور نہ انہیں متقی عادل تقد وغیرہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ یہ تمام صفات صحابیت پر موقون تھے۔

جواب: امیر معاویہ ﷺ کے ایمان کے انکار سے تم اپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے کیونکہ اب سوال یہ ہوگا کہ شریعت میں مرتد کا حکم قل ہے اگر مرتد کو قوت حاصل ہے تو اُس کا حکم جنگ ہے یہاں تک کہ یا وہ مار ہے جا کیں یا اسلام لے آئیں مرتد کا مال غنیمت ہوگا ، مرتد کے قیدی لونڈی غلام بنائے جا کیں گئ مرتد سے جزیہ نہ لیا جائے گا ، مرتد سے مرتبیں کئی مرتد کے ہاتھ یہ بیعت نہیں ہوگئی۔ جائے گا ، مرتد سے مرتبیں کئی مرتد کے ہاتھ یہ بیعت نہیں ہوگئی۔

مسیلمہ کذاب مرتد نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں تو میں دعویٰ نبوت چھوڑ دوں۔ سرکار نے ارشاد فر بایا کہ اگر تو مجھے سے بیتر مسواک بھی مائے تو میں تجھے نہ دوں گا۔ خلافت کیسی سید نا ابو برصدین کھی نے مکرین زکو قریر بلا دغد غد شکر کئی فر مائی ، جب وہ بغیراڑے بحر نے فر را تاب ہوئے تب چھوڑا۔ پھر انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیت کھی نے مسیلمہ کذاب مرتد پر جملہ کیا۔ بڑے معرکہ کارن پڑا، بہت مسلمان شہید ہوئے اور آخر کارمسیلہ جہنم میں پہنچا۔ مسیلمہ کا مال غنیمت میں تقسیم ہوا اور اُن کے قیدی لونڈی غلام بنائے گئے چنا نچہ خولہ بنت جعفر حنیہ جوائی جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں ۔ علی مرتشی کولونڈی بنا کر دی گئیں جن کے بطن سے محمد ابن حفیہ بیدا ہوئے۔ ابو بکر صدیت نے اُن کر دی گئیں جن کے بطن سے محمد ابن حفیہ بیدا ہوئے۔ ابو بکر صدیت نے اُن مرتدین سے ملح فرمانے کا خیال بھی نہ فرمایا۔ قرآن کر یم نے ای جنگ صدیق کی بیش گوئی اس طرح فرمائی تھی۔

فرما دیجیے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہ عنقریب تم سخت جنگجو قوم کی طرف قُـلُ لِـلُـمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَـُـدُعَوُنَ اِلَى قَوْمِ اُوْلِى بَاسٍ

marfat.com

بلائے جاؤ کے کہ اُن سے جنگ کرویا وہ اسلام لے آئیں پس اگرتم نے اطاعت کی تو تم کو اللہ اچھا تو اب دیگا اور اگرتم نے الیے کی ایسے ہی روگردانی کی جیسی اس سے بہلے کی تقی تو تم کو در دناک عذاب دیے گا۔

شَدِيُدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ اَوُيُسَلِّمُونَ. فَإِنْ تُطِيُعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ اَجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِنْ قَبُلُ يُعَدِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا.

(A7-F1)

اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ خلافت صدیقی برق ہے اور اس دورِ خلافت میں ان مرتدین سے بید جنگ برق ہے دوسرے بید کہ مرتد سے جزید لینا۔ صلح کرنا وغیرہ ناممکن ہے صرف جنگ یا اسلام۔ تیسرے بید کہ ابو بکر صدیق کی اطاعت فرض ہے اور ان سے روگر دانی کرناعذاب الہی کا باعث ہے۔ اور ان سے روگر دانی کرناعذاب الہی کا باعث ہے۔

خیال رہے کہ بیآیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی جبکہ خیبر بھی فتح ہو چکا تھا۔
اِس آیت کے نزول کے بعد حضور نے صرف جنگ حنین کی مگر اس میں مخالفین کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی لہذا اِس آیت میں جنگ بمامہ ہی مراد ہے جوصدیق اکبر کے زمانہ میں واقع ہوئی اور وہ لوگ مرتدین تھاس لیے تھم ہوا تُقَاتِلُونَهُمُ اَوُ یُسَلِّمُونَ اُن سے یہاں تک جنگ کرو کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کرلیں۔ نصلح کا ذکر نہ جزید کا بہر حال مرتدین کا تھم صرف قال یا اسلام ہے۔

امیر معاوید کی مقابلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے جنگ کی گر ان کے مال پر قبضہ نہ کیا اُن کے مال پر قبضہ نہ کیا اُن کو قیدی نہ بنایا بلکہ تھم دیا تھا کہ امیر معاوید کا کوئی سپائی بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہ کرؤ اُن کے مال پر قبضہ نہ کیا۔ اُن کے سپائیوں کو غلام یا قیدی نہ بنایا اُن کے ساتھ خوارج یا کفار کا ساسلوک نہ کیا۔ امام سن کی نے پھر اس پر صلح فر مائی کہ خلافت سے بالکل ہی وست بردار ہو گئے اور تمام مما لک اسلامیہ کے امیر معاوید کی واحد خلیفہ ہو گئے۔ امام سن کی بعث قبول کرئی۔ کے امیر معاوید کی بعث قبول کرئی۔ اطہار از واج مطہرات ممام صحابہ کرام نے امیر معاوید کی بعث قبول کرئی۔

marfat.com

کہوکیاان حفرات کوقر آن کے اس حکم کا انکارتھا' کیاان بزرگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مسیلہ کذاب سے اور صدیق اکبر رہے کا برتاؤ مسیلہ والوں سے موجود نہ تھا۔ بتاؤ پھر قر آن کے انکار اور حضور رہے کی مخالفت کا بتیجہ کیا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنگ صفین وغیرہ بغاوت کی جنگ تھی' ارتد ادکی جنگ نہیں۔ ذرا ہوش کرو امیر معاویہ کی دشمنی میں اہل بیت سے دشمنی نہ کرو' اپنا ایمان سنھالو۔

اعتراض ۱۱: بعض محدثین نے کہا کہ حدیث میں امیر معاویہ کی کوئی نصیات ثابت نہیں چنا نچہ علامہ مجدشیرازی نے اور شخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ امام بخاری نے دیگر صحابہ کرام کے متعلق فرمایا۔ مناقب فلال یا فضل فلال مگر امیر معاویہ کی ہے۔ گھڑے کے متعلق فرمایا ذکر معاویہ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔

جواب: ہم پہلے باب میں امیر معاویہ کے فضائل کی احادیث ترندی شریف مند امام احمد ابن عنبل وغیرہ معتبر کتب احادیث سے بیان کر چکے ہیں۔ ممکن ہے شیخ مجدیا حضرت شیخ محدث دہلوی قدس سرہ کو بیدروایات نہلی ہوں کسی محدث کا حدیث سے بے خبر رہنے سے بیلازم نہیں آتا کہ حدیث موجود ہی نہ ہو۔

امام بخاری نے سیدنا اسامہ ابن زید عبداللہ ابن سلام جبیر ابن مطعم وغیرہ جلیلة الشان صحابہ کے مناقب کے باب باند ھے تو بیہ ہی فرمایا یا باب ذکر فلاں یہ عبارت کا تفنن ہے کہ کہیں فضائل فرمادیا اور کہیں ذکر فرمایا نیز ذکر سے مراد ذکر بالخیر ہے۔ ذکر بالخیر ہے۔ ذکر بالخیر ہوتی ہے۔

اعتراض ۱۱ : حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ عمار کو جماعت باغیہ تل کرے گا۔ عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں کے مگر وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اس جنگ صفین میں حضرت عمار علی مرتضلی کے ساتھ تھے اور لشکر امیر

#### marfat.com

معاویہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔معلوم ہوا کہ حضرت علی اور ان کے ہمراہی جنتی ہیں اور امیر معاویہ اور اُن کے ہمراہی دوزخی۔

جواب: واقعی امیر معاویہ اور ان کے تمام ساتھی حضرت علی ﷺ کے مقابلہ میں باغی سے ۔ حضرت علی امام برحق خلیفہ مطلق سے 'ہرسیٰ کا یہ ہی عقیدہ ہے جو شخص غلطی میں بتلا ہو کر امام برحق کا مقابلہ کرے وہ باغی ہے۔ انشاء اللہ اُس کی معافی ہوجائے گ لکین جو امام برحق کی حقائیہ تا ہو چرامام برحق کے مقابل آ جائے یا مقابلین کے ساتھ مل جائے وہ خارجی ہے اور خارجی دوزخی ۔ حضرت عمار ﷺ کو حضرت علی ہوتے تو وہ باغی نہ ہوتے بلکہ خارجی ہوتے اور خارجی جہنمی ہیں۔ ورنہ بناؤ کہ حضرت طلح مضرت زبیر محمد ابن طلحہ جو تمام مبشرین میں واضل ہیں یقینا جنتی ہیں گر دو حضرات بھی امیر المونین علی ﷺ کے مقابل ہوئے اور شہید ہوئے۔

اگرخفی حفی ہوتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اُس کی نماز لوٹا نے
کے قابل ہے اور اگر شافعی ہے ہی کرے تو اس کی نماز درست ہے۔ فرق ہے کہ حفی
نے سورہ فاتحہ پڑھی اسے ناجا کر سیجھتے ہوئے لہذا مجرم ہوا۔ شافعی نے سورہ فاتحہ
پڑھی اُسے واجب سیجھتے ہوئے لہذا اس کی نماز درست ہوئی۔ تمام اجتہادی مسائل کا
یہ تکم ہے جیسے جنگل میں سمت قبلہ معلوم نہ ہو وہ غور وخوش کر کے اپنی رائے پڑھل
کرکے نماز پڑھے اُس کی نماز درست ہے اگر چہ غیر قبلہ کی طرف پڑھی ہوئیکن جو
اپنی رائے کے خلاف نماز پڑھے اس کی نماز فاسد ہے اگر چہ تیح قبلہ کی طرف بی

اعتراض ۱۱ ایک دفعه امیر معاویه هیان کنده پریدم دودکو لیے جارے معتور مرکار ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی پرجہنمی جارہا ہے۔معلوم ہوا کہ بزید محتور محاویہ هیائی (نعوذ باللہ)

marfat.com

جواب: ماشاء الله بيه آپ كى تاريخ دانى اور به بوتواريخ كا حال بنابيد ينيد بليد كى بيدائش خلافت عثانى مين ہوئى ويھو جامع ابن اثير اور كتاب الناميد وغيره مصور كے زمانه شريف ميں يزيد امير معاويہ كے كند هے پركيا عالم ارواح سے كودكر آگيا (لاحول ولا قوق)

لطیفہ: عام لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان ابن تھم کو مدینہ سے طایف نکل جانے کا تھم دیا اور عثمان غنی ﷺ نے اپنے عہدِ خلافت میں مردان کو مدینہ شریف واپس آنے کی اجازت دے دی لہذا عثمان غنی ﷺ نے حضور کی مخالفت کی۔

ان بھلے آ دمیوں کو یہ بھی خرنہیں کہ مروان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت چار برس کچھ ماہ کا تھا کیونکہ اس کی پیدائش غزوہ خندق کے سال ہوئی 'پھراس کے نکالے جانے کے کیا معنی۔ اس کے باپ تھم کو نکالا گیا۔ یہ اس کے ساتھ گیا۔ اس لیے مردان صحابینہیں 'تھم نے عہدِ عثان میں اُس جرم سے تو بہ کرلی جس کی وجہ اس نے اُسے نکالا گیا' تو بہ کے بعد تو کافر پر بھی مومن کے احکام جاری ہو جاتے ہیں غرضیکہ بغض صحابہ عجیب تماشہ دکھا تا ہے۔

اعتراض 10: ترندی شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین قبیلوں کو ناپسند فرمات تھے۔ تقیف بنی صنیفہ بنی اُمیہ اور امیر معاویہ بنی اُمیہ میں سے ہیں تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئے۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسر اتحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ عثمان عنی عظیہ اور عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی بنی اُمیہ میں سے ہیں تو اگر معاذ اللہ قبیلہ بنی اُمیہ کا ہر فرد بشر سر کارصلی اللہ علیہ وسلم کو ناپہند ہوتو ان حضرات کے متعلق کیا کہو سے کہ حضرت عثمان عنی جلیل القدر عظیم الثنان صحابی اور دوصا جزادیاں مضور کی آپ کے نکاح میں آئیں۔ کی شخص کو بھی پیغیر کی دوصا جزادیاں نکاح

#### marfat.com

نجد کے خلص مومن بھی مبغوض ہتھے۔

چونکہ ان تینوں قبیلوں میں بعض بوے مفسد پیدا ہوئے اُن کی وجہ ہے اس قبیلہ کو ناپند بدگی کا تمغہ لا۔ چنانچہ بنی تقیف میں مخار ابن عبیداور جاج ابن بوسف جیسے ظالم ہوئے۔ قبیلہ بنی حنیفہ میں مسلمہ کذاب اور اس کے تبعین مرتدین ہوئے۔ بنی امیہ میں بزید پلید اور عبیداللہ ابن زیاد جیسے فاس فاج ظالم مردود ہوئے۔ بنی امیہ میں بزید پلید اور عبیداللہ ابن زیاد جیسے فاس فاج ظالم مردود تھاوران قبیلوں میں تھاس لیے ان ہوئے۔ چونکہ بدلوگ مبغوض بارگاہ اور مردود تھاوران قبیلوں میں تھاس لیے ان قبائل کو ناپند فر مایا اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے جو تر ندی شریف میں اس جگہ عبداللہ ابن عمر کی سائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قبیلہ شقیف میں ایک جموٹا تو مخار ابن ابی عبید ہوا اور مہلک ظالم تجاج ابن یوسف ہوا۔

آج ہم ایک خواجہ غریب نواز کی وجہ سے اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں اور بعض بے وفاؤں کی وجہ سے کوفہ کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔اس کا بیہ طلب نہیں کہ اجمیر شریف کے ہندو بھی اشرف ہوں اور کوفہ کے ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا حضرت علی مرتضی برزبان طعنہ دراز کی جائے غرضیکہ بیاعتراض بہت لچراور السلام یا حضرت علی مرتضی برزبان طعنہ دراز کی جائے غرضیکہ بیاعتراض بہت لچراور

اعتراض ١٦: حديث شريف ميں ہے كەفرمايا نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے كه میرے بعدخلافت تمیں سال تک ہوگی' پھرملو کیت ہوگی ( ترندی ٔ احمہ ابوداؤر ) یہیں سال امام حسن پر پورے ہو گئے چنانچے صدیق اکبر کی خلافت قریباً دوسال عمر فاروق کی دس سال ٔ عثان غنی کی باره سال ٔ حضرت علی کی قریباً چیرسال ٔ بقیه جیر ماه امام حسن نے پورے فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاولیہ کی خلافت برحق نہیں۔ جواب: ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں کہ خلافت بھی تو خلافت راشدہ کو کہتے ہیں جوعلی منہاج النبوت ہواور بھی مطلق سلطنت اور حکومت کو کہتے ہیں۔ یہ ہی خلیفہ کا حال بھی ہے۔اس حدیث میں خلافت سے مراد خلافت راشدہ ہے۔ہم سب اہل سنت کا بہی عقیدہ ہے کہ خلافت راشدہ کی مدت تمیں سال تھی جوحضرت امام حسن پر پوری ہوگئی پھر امیر معاویہ اسلام کے پہلے سلطان ہوئے اور قیامت تک تمام سلاطین اسلام سلطان ہی ہوں گے۔کوئی خلیفہراشد نہ ہوگا اور دوسرےمعنی سے بیہ اسلامی سلطان خلیفہ ہے جیسے کہ حدیث یاک میں ارشاد ہوا کہ بارہ خلفاء تک اسلام عزيز رہے گا۔تمہارا بياعتراض تب ہوسكتا تھا جب ہم امير معاوضہ كوخلفاء راشدين میں شار کرتے ہوتے۔ لہذا میاعتراض ہم پر وار دہیں۔ اعتراض کا:حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ جبتم معاویہ کومیرے منبر

پر دیکھوتو انبیں قبل کردو۔ اس حدیث کوامام ذہبی نے نقل کیا اور سیح بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ بیلائق کردن زدتی ہے۔

جواب: اس كاجواب ال كرواكيا ديا جائة كه لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبينَ رسى حجوثے نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا اور امام ذہبی پر افتر اکیا۔سرکار فرمات بیں کہ مجھ بر دیدہ دانستہ جموٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔خدا كا خوف جا ہے امام ذہبی نے تروید كيلئے بير حديث اپن تاريخ ميں نقل فرمائي اور

marfat.com

وہاں ساتھ ہی فرمادیا کہ بیہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔
سوچنے کی بات ہے کہ حضور کو بیفر مانے کی کیا ضرورت تھی خود ہی اپنے زمانہ
میں قبل کرا دیا ہوتا۔ پھر تمام صحابہ اور تابعین اور اہل بیعت نے بیہ صدیث نی مگر عمل
کسی نے نہ کیا۔ بلکہ امام حسین نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے وستبرداری
کرکے ان کیلئے منبر رسول کو بالکل خالی کر دیا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
امیر معاویہ کے علم عمل کی تعریفیں فرما کیں۔ انہیں جہد فی الدین قرار دیا۔ انہیں کسی
کو یہ حدیث نہ بینچی چودہ سوبرس کے بعد تمہیں پہنچے گئی۔

خاتمہ: آخر میں ہم اپنے ٹی بھائیوں کی خدمت میں چند ہدایات عرض کرتے ہیں اللہ میں کے اس کے جود نیا ہے ایمان سلامت لے جائے۔

کہلی ہدایت: ایمان کے لیے محبت الل بیت اطہار اور اطاعت صحابہ کباہ ہی ہی موایت نے ہونے پرند کے کیلئے وو بازویا گاڑی کے لیے دو پہنے ۔ اگران دونوں میں سے ایک سے محروم رہا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم کر میر سے سارے صحابہ تارے ہیں جن کی پیروی کرو کے ہدایت پاؤ گے اور فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میر سے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں جواس میں سوار ہوا نجات پاگیا اور جواس سے علیحدہ رہا ڈوب گیا۔ جسے سمندر میں سفر کرنے والے جہازی بھی ضرورت ہے اور قطب نما تارے وغیرہ کی بھی ۔ ایسے ہی مسافر والے جہازی بھی ضرورت ہے اور قطب نما تارے وغیرہ کی بھی ۔ ایسے ہی مسافر ترت کو اہل بیت کی کشتی اور صحابہ تاروں دونوں کی ضرورت ہے۔ انشاء اللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت کی کشتی پرسوار ہیں اور صحابہ کے تابعدار ہیں ۔ سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت کی کشتی پرسوار ہیں اور صحابہ کے تابعدار ہیں ۔ ربئنا اللہ وُ اُفْنَا اللّٰ وَ اَلٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ وَ وَ سَلَّمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلْمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَمَ وَ سَلْمَ وَ سَلْمَ وَ سَلْمُ وَ سَلْمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَمَ وَ سَلْمَ وَ سَلَمَ وَ سَلَمَ وَ سَلَمَ وَ سَلَمَ وَ

دوسری مدایت: اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی اطاعت کے بیمعنی ہیں کہ حضور کے سارے اہل بیت کی محبت کرے اور سارے صحابہ کرام سے عقیدت

marfat.com

رکھ۔ یادرکھو کہ ان دومقد س جماعتوں میں سے ایک کی دشمی در پردہ سب سے
دشمنی ہے جیسے کہ سارے پیخمبروں پر ایمان لا نا فرض ہے۔ ایک کا انکار گویا سب کا
انکار ہے۔ مومن ہونے کیلئے سب کو ماننا ضروری ہے ایسے ہی ایمان کیلئے حضور کے
سارے صحابہ واہل بیت پر قربان ہونا لازم ہے جوکوئی کیے کہ میں اہل بیت اطہار
میں حضور کی چارصا جز ادیوں میں سے صرف ایک صاحبز ادی فاطمۃ الز ہراکو مانتا ہوں
ہوں تو از واج پاک میں سے صرف ایک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو مانتا ہوں
تین دامادوں میں سے صرف ایک دامادحضرت علی کھیے کو مانتا ہوں۔ ایک لاکھ چوبیں
ہزار صحابہ میں سے صرف ایک دامادحضرت علی کھیے کو مانتا ہوں۔ ایک لاکھ چوبیں
ہزار صحابہ میں سے صرف پانچ چھ صحابہ کو مانتا ہوں 'باقی کی برائیاں کرے وہ اصل
ہیں حضور کونہیں مانتا بلکہ اس فہرست بنانے والے کو مانتا ہے جس نے بیاست اپنی
میں حضور کونہیں مانتا بلکہ اس فہرست بنانے والے کو کا متا ہوں پر' کوئی صرف تین پر یہ
میں حضور کونہیں مانتا بلکہ اس فہرست بنانے والے کو کا متا ہوں پر' کوئی صرف تین پر یہ
میں اور تعداد کیسی جس مومن نے ایمان کوئی چھاموں پر' کوئی صرف تین پر یہ
کتی اور تعداد کیسی جس مومن نے ایمان کے ساتھ اُس جمال جہاں آ راکی ایک بار

ائل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کبار اٹل سنت اطہار کی شان کا تو کیا ہو چھنا مدینہ پاک کا غبار زخمی دل کا مرہم بے چین دل کا چین ہے۔ ہمارے لیے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کی تعلین شریف سرکا تاج ایسے ہی حضرت فاطمہ زہرا کے قدم کی خاک شریف آ تھوں کا سرمہ ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق ﷺ تاج العلماء اول خلفاء ہیں ویسے ہی حضرت علی مرتضی خاتم الخلفاء قاسم دلایت اولیاء ہیں۔حضور صلی خلفاء ہیں ویسے ہی حضرت علی مرتضی خاتم الخلفاء قاسم دلایت اولیاء ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت کے یہ معنی ہیں کہ جس چیز کو اس ذات کر یم سے نبست ہو اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت اور وارفی ہو۔ مجنوں کولیل کی گئی کا کتا بیارا' مومن کو جناب مصطفیٰ سے ہم کو محبت اور وارفی ہو۔ مومن کو فہرست اور لسٹ سے کیا کام سے مطفیٰ سے ماشقاں راچہ کار باتحقیق میں ماجہ کار باتحقیق

marfat.com

تیسری مدایت: صحابہ کرام سے قبل اسلام جو بچھ صادر ہوا بعد اسلام جو خطائیں واقع ہوئیں اور رب تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما ویا اب اُن کا ذکر کرنا بہ نیت تو ہین ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت ابوسفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے بہت جنگیں کیں۔ حضرت وحش نے قبل ایمان حضرت حزہ کو شہید کیا۔ ہندوز وجہ ابوسفیان نے حضرت امیر حمزہ و شیب کی نعش شریف کی بعد میں یہ لوگ مومن ہو گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برگوں کو معافی و سے دی اور ان کوعزت و مال عطافر مائے تو ہم کلیجہ بھاڑنے والے برگون کو معافی و سے دی اور ان کوعزت و مال عطافر مائے تو ہم کلیجہ بھاڑنے والے کون کیا ہمارے دل میں حضور سے زیادہ ان کا درد ہے۔

جیے کہ انبیاء کرام سے لغزشیں ہوئیں ایسف علیہ اسلام کے بھائیوں سے خطائيں ہوئيں ليکن اُن کی معافی کا اعلان قر آن وحدیث میں ہوگیا۔حضرت زلیخا ے براارادہ واقع ہوا بھران کی توبہ کا اعلان بھی ہوگیا۔اب ہم کو بیتی نہیں کہ اُن مقدس بزرگوں کی خطائیں اہائۃ بیان کر کے ابنا ایمان خراب کریں۔ ہماری نگاہ اُن خطاؤں پر نہ ہونی جاہیے بلکہ ان نسبتوں پر ہونی جاہیے ہم بیرنہ دیکھیں کہ برادران يوسف عليه اسلام يا حضرت زليخانے كيا كيا۔ ابوسفيان وحش وامير معاوضه هيان کیا کیا۔ ہماری نظراس پر ہونی جا ہیے کہ برادران یوسف علیہ اسلام نبی زادے نبی کے بھائی ہیں۔زلیخا پیمبر کی زوجہ ہیں۔ابوسفیان اور وحش سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمام اولیاء وعلاء امت سے بہتر ہیں ساری امت کے سردار ہیں۔ چوهی مدایت: بهتریه ہے کہ ہم صحابہ کرام کی آپس کی شکر رنجیوں اور خانہ جنگیوں کا ذكرى نهكري اوراگرضروركرنايز جائے تو تمام كا ذكر خير ہے كريں كه أن سب كى خیریت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے۔ ہم خدا تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خبردار نہیں ہیں۔ رب نے ان تمام باتوں کو جانے ہوئے ان کے ایمان دار ہونے اُن کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔

اگر ہمارے والداور پچا میں شکر رخی یا جنگ ہو جائے تو ہماری سعادت مندی سیہ ہے کہ اُن دونوں کا احترام کریں' وہ آپس میں پھرمل جا ئیں گے لیکن ہم بادبی کرکے دونوں طرف سے مارے جا ئیں گے۔ امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضٰی دونوں بھائی کی طرح جنت میں ہول گئے ہم اُن میں ہے کی کو برا کہہ کر کیوں منہ کالا کریں۔ ایمان کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضٰی کی ڈگری' امیر معاویہ کی معافی' ای برتمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔

یانچویں ہدایت: ہرمسلمان پر لازم ہے کہ تاقیامت سادات کرام کا ادب واحر ام کرے اور یہ جم کے واحر ام کرے اور یہ جمجے کہ یہ حضرات ہمارے اُن پیغیر کی اولا دہیں جن ہے ہم کو کلمہ ملا' ایمان ملا' قرآن ملا بلکہ یوں کہو کہ اُن سے ہمیں رحمٰن ملا۔ ہم بھی بھی ان کلمہ ملا' ایمان ملا' قرآن ملا بلکہ یوں کہو کہ اُن سے ہمیں رحمٰن ملا۔ ہم بھی بھی ان کے حق سے سبکدوش نہیں ہوسکتے۔ اس مقدس اور شریف نسب میں بہت ی خصوصیات ہیں۔ یہ سید الانبیاء کی اولا وہیں اور رب تعالیٰ نیک باپ دادوں کے خصوصیات ہیں۔ یہ سید الانبیاء کی اولا وہیں اور رب تعالیٰ نیک باپ دادوں کے طفیل پر کرم فرما تا ہے۔ رب نے فرمایا:

وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. (١٨-٨١) ان دو بچول كاباب نيك تقا

ان حضرات پرزگوۃ اور صدقہ واجبہ حرام ہے کیونکہ بیلوگوں کے ہاتھوں کامیل ہے۔ ساری قویس گراہ ہوسکتے کیونکہ بید ہے۔ ساری قویس گراہ ہوسکتی ہیں گر سارے سید بھی گراہ نہیں ہوسکتے کیونکہ بید حضرات ابراہیم علیہ السلام کی اولا و ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا د کے لیے بیدعا فرمائی تھی:

وَمِنْ ذُرِيّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكُ. اور ہماری اولاد میں اپی اطاعت شعار

امام مہدی سید ہی ہوں ہے جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام بھی نماز پڑھیں کے اور جو دنیا کوعدل وانصاف سے بھردیں کے۔ اُن سادات پر ہم ہرنماز میں درود پڑھتے ہیں۔اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَی مُحَمَّدِ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدِ۔

marfat.com

صواعق محرقہ میں فرمایا کہ خلافت ظاہری اگر چداہل بیت اطہار سے نظل ہو گئی گر خلافت باطنی تا قیامت سادات میں رہے گی چنانچ ہر زمانہ میں تھب الاقطاب سیدی ہوگا۔ سید حضرات حبل اللہ المین ہیں جیسا کہ امام جعفر صاب ت فرمایا۔ فرمای

ہم نے سادات کرام کے طیب وطاہر نسب شریف کے فضائل میں مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے الکلام المقبول فی شرافت نسب الرسول أس کا مطالعہ

کرو\_

چھٹی مدایت: خیال رہے کہ سادات کرام کی دادھیال اہل بیت اطہار ہے ہلتی ہے بینی امام حسن ہوایت نے اور دھرت علی ہے اور ان کی نانہیال الو برصدیق ہے تک پہنچتی ہے کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی دالدہ محتر مہ دھرت فردہ بنت قاسم ابن مجر ابن الو برالصدیق ہیں۔ (دیھوصواعت محرقہ صفحہ ۱۲) ای لیے کی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ ابو برصدیق کو کیا فرماتے ہیں تو آپ فرمانے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ ابو برصدیق کو کیا فرماتے ہیں تو آپ فرمانے ہیں جو اُن سے بغض رکھ اللہ ایا ناکو بھی برا کہ سکتا ہے۔ ابو برمیرے نانا ہیں جو اُن سے بغض رکھے اللہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ (دیکھوصواعق محرقہ صفحہ ۱۳) اس لحاظ سے تمام مسلمانوں کو سادات کرام، کے دادھیال اور نانہیال کا ادب کرنا چاہے۔

کے دادھیال اور نانہیال کا ادب کرنا چاہے۔

امام جعفر صادق کی شجرہ نسب والد کی طرف سے یہ ہے۔

marfat.com

امام جعفر ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی مرتضلی رضی الله عنهم ـ

امام جعفرصادق ابن فردہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر الصدیق رضی الله عنهم تو آپ حضرت علی کے چوتھے پوتے اور حضرت ابو بکر صدیق کے چوتھے نواسے ہیں یہ بات خوب یا در کھنی جا ہے۔

ساتویں ہدایت: بیض حفزات بے خبری میں کہہ دیے ہیں کہ ہم حضور کی آل
ہیں تم لوگ حضور کی امت ہوتمہیں نیک اعمال کرنے چاہئیں ہم کوخرورت نہیں یہ
ہمت ہی بری بات ہے اولاً تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم حضور کی امت نہیں یہ
اپنے کفر کا اقرار ہے اور اقرار کفر بھی کفر ہے ہر مومن حضور کا امت اجابت ہے اور
ہمخلوق حضور کا امت دعوت ہے۔ امت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میں مسلمان
ہم خلوق حضور کا امت دعوت ہے۔ امت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میں مسلمان
ہیں اور سب کیلئے حضور کا امتی ہونا فخر ہے۔

نیز کوئی شخص موت سے پہلے اعمال سے متنٹیٰ نہیں ہوسکا خود آقائے دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کرتے تھے اور خود حضرت علی وفاطمہ زہرا حضرات حسنین نیک اعمال کے تختی سے پابند تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت میں اعمال لے کر آئیں اور تم صرف نسب کہ اے فاطمہ ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت میں اعمال لے کر آئیں اور تم صرف نسب حضرت حسین نے شہادت کے وقت تک نماز پڑھی حتی کہ تجدہ میں سردیا۔ اب اُن سے بردھ کرکون ہے جسے اعمال کی ضرورت نہ رہی۔

بلکہ حضور کی اولا دکونیک اعمال زیادہ جائیس تا کہ اُن کاعمل اُن کے آباؤ اجداد کی زندگی شریف کانمونہ ہو۔ دیکھنے والے کہیں کہ جن کی اولا دالی پا کباز ہے وہ خود کیسے ہول سے۔ یاد رہے کہ ریل کا مسافر خواہ فسٹ کا ہو یا تقرڈ کا۔ انجن کی اور

#### marfat.com

ریلوے لائن پررہنے کی سب کو ضرورت ہے بلکہ فسٹ کا مسافر زیادہ کرایہ ادا کرتا ہے وہ یہ بہیں کہدسکتا کہ میں تو فسٹ کا مسافر ہوں نہ ریلوے لائن کامختاج نہ مجھے انجن کی ضرورت نہ میں کرایہ ادا کروں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے چلانے والے ہیں اسلام لائن ہے اور اعمال گویا کرایہ ہے۔

آ کھو ہیں ہدایت: اہل بیت کی محبت دوطرح کی ہے بچی اور جھوٹی، بچی محبت نجات کا ذریعہ ہے، جھوٹی محبت ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہود یوں نے عزیز علیہ السلام سے جھوٹی محبت کی کہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم کو اعمال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھ جانا ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا۔ یہود نے عزیز علیہ السلام کورب کا بیٹا مانا ہے بھی جوش محبت میں ہی تھا۔ بتاؤ اس غلط محبت سے وہ مومن ہوئے ہم گرنہیں۔

اہل بیت کی تجی محبت ہے کہ دل اُن پر فدا ہو۔ ان کی اتباع میں ان کے اعمال کرنے کی کوشش ہو۔ نماز کی سخت پابندی کی جائے صبر وشکر کا دامن بھی نہ چھوڑے۔ ان کے فقش قدم کواپنے لیے رہبر بنائے۔ عاشورہ کے دن رات کونوافل پڑھے دن میں روزہ رکھے۔ اُس دن صدقہ وخیرات کرئے تلاوت قرآن میں دن گزارے۔ کفار سے جہاد کیلئے تیار رہے۔ نااہل کو بھی ووٹ نہ دے کہ حفرت جسین کے ان کے بیاں موٹ نہ دیا مردے دیا۔ طاغوتی طافت کے آگے بھی نہ جھے۔ قانون اسلامی کو ٹو تنا ہوا دیکھے تو جان دے دیے گراسلام کی شان میں فرق نہ آنے دے۔ مصیبت میں گھبرانہ جائے بہر حال اُن کی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اہل بیت اطہار کی ہے تجی محبت ہے خواہ زبان سے اس محبت کا اعلان ہواللہ ہے محبت نفیس کرے۔ نفیس کرے۔

مگر جب نماز کا ذکرنبیں ٔ اسلامی صورت نہیں 'مسلمان کا سالباس نہیں ٔ اسلامی

اخلاق نہیں صرف عاشورہ کے دن سینہ یا سر پیٹ لیا 'گھوڑا نکال لیا' ماتم کرلیا' زنجیر سے سینہ زخی کرلیا اور سمجھے کہ سال بھر کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا' جنت کا ٹکٹ مل گیا' دوستویہ بچی محبت اہل بیت نہیں' یہ تویزیدیوں کی نقل ہے۔

امام حسین ﷺ کے ہاتھ میں زنجیر نہ تھی تکوار تھی۔ انہوں نے اپنا سینہ نہ کوٹا تھا۔
یزید یول کا سر کچلا تھا' اُن کی زبان پر ہائے وائے نہ تھی بلکہ قرآن تھا۔ انہوں نے عاشورہ کے دن نماز نہ چھوڑی تھی کھاٹا بیٹا چھوڑا تھا۔ کاش آج ہمارے ہاتھ میں بجائے زنجیر کے کفار کے مقابلہ میں تکوار ہوتی۔

لطیفہ: کسی نے حضرت امیر ملت قطب الوقت سید جماعت علی شاہ صاحب قد سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ ہمارے ہاں امام حسین عرض کیا کہ بعض لوگ ہمارے ہاں امام حسین عرض کا مصنوی جنازہ بنا کر سینے بیٹتے ہیں تو آپ فرمانے لگے کہ اگر بیقل مند یزید کا جنازہ بناتے تو اس پر چارجو تیاں ہم بھی مار آتے۔ پھر فرمایا کہ اس سے تو ہندہ ہی عقل مندر ہے کہ وہ دسمرے کے دن دشمن یعنی راون کا تا ہوت بنا کر اُسے گولی کا نشانہ بناتے ہیں رام جندر کا جنازہ نہیں بناتے ہیں رام جندر کا جنازہ نہیں بناتے ہیں۔

نیز کسی نے حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور سید دوزخ میں جا سکتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا رب تو نہیں چاہتا کہ سید دوزخ میں جائیں اگر ان میں سے کوئی خود ہی دوزخ میں چھلا تگ لگائے تو اُس کی مرضی۔

لوی خود ہی دوز سی بھلانا الکائے ہوا سی مرق ۔

نویں ہدایت : صحابیت وہ درجہ ہے جس کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکن جس کے دلائل گزر چکے۔ پھر جوخوش نصیب لوگ صحابی بھی ہوں اور حضور کے اہل بیت بھی دہ تو نور علی نور ہیں۔ جیسے حضور کی ازواج پاک اور تمام صاجز ادیاں رضی اللہ عنہم اجمعین لیکن وہ حضرات جو صحابی تو ہیں مگر اہل بیت نہیں۔ جیسے حضرات خلفاء ٹلاشہ یا اجمعین لیکن وہ حضرات جو صحابی تو ہیں مگر اہل بیت نہیں۔ جیسے حضرات خلفاء ٹلاشہ یا عام مہاجرین وانصار ان ہزرگوں سے زیادہ درجہ والے ہوں کے جو اہل بیت تو ہیں مگر صحابی نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحبز ادگان جو ہوش سنجا لئے مگر صحابی نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحبز ادگان جو ہوش سنجا لئے

marfat.com

سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ کیونکہ سحابیت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اس لیے عرض ایا آیا کہآج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو سحانی نہیں اور کوئی سحانی اہل ہیت نبیں وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ سحانی غیر دل کو کہا جاتا ہے جو حضور کے اپنے میں وہ سما بہیں۔ نہیں۔

پھر کہتے ہیں کہ ابو برصدیق کے تمام صحابہ میں افضل ہیں اور صحابہ ہے اُن لی
وہ ہی مراد ہوتی ہے جو ہم عرض کر چکئے مگر یہ غلط ہے۔ ابو برصدیق کے بعد انہیاء
افضل البشر ہیں۔ دیکھونجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات شریف میں ابو بر
صدیق کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا اور تمام مسلمانوں کا امام بنایا اور یہ اتفا قانہ تھا بلکہ
فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہیں اس میں کسی اور کو امام بننے کاحق ہی نہیں اور ظاہر ہے
کہ قوم میں امام اُس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے علم وضل میں زیادہ ہو۔ رب نے بھی
ابو بکر صدیق کو ابوالفضل یعنی سب سے افضل فرمایا کہ فرمایا: وَ لاَ یَاتَ لِ اُولُو الْفَصَٰلِ
مِنْ کُمُ وَ اسْعَةِ (۲۲-۲۲) خیال رہے کہ فضل کے بعد منکم مذکور ہے لیکن سعتہ کے بعد
منکم نہیں ۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر فضیات میں تمام صحابہ واہل بیت سے زیادہ ہیں گر
مالداری میں نہیں۔

سیمی خیال رہے کہ ریکی فضیلت کا ذکر تھا۔ نبی جزوی فضیلت میں بعض اہل بیت اطہار صدیق اکبر رہ ہے۔ افضل بیں جیسے لخت جگر ہوئے نور نظر ہوئے جزو بدن ہونے کی جوعظمت حضرت خاتون جنت کو حاصل ہے دہ صدیق اکبر کونہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم تمام اخبیاء ہے مطلقا اور کلی طور پر افضل بیں لیکن بعض اخبیاء کرام میں بعض جزوی خصوصیات علیحدہ موجود ہیں جیسے جفرت ہیں لیکن بعض اخبیاء کرام میں بعض جزوی خصوصیات علیحدہ موجود ہیں جیسے جفرت آ دم علیہ السلام کامبحود ملائکہ ہونا یا حضرت عیسی علیہ السلام کا بغیر والد پیدا ہونا۔ دسویں میدایت مطبرات میں حضرت عسی مائٹہ صدیقہ اور نبی کی خدیجہ الکبری افضل واعلیٰ ہیں۔ بی بی مائٹہ صدیقہ میں ہت عائشہ صدیقہ میں ہت

marfat.com

خصوصیات ہیں۔ آپ ہی حضور کو کنواری ملیں۔ آپ ہی تمام از واج سے زیادہ علم والی کہ بہت ی احادیث آپ سے مروی ہیں اور قرآن حکیم کی فہم بے مثل رکھتی تھیں۔ آپ کو روح الا مین سلام عرض تھیں۔ آپ کو روح الا مین سلام عرض کرتے تھے۔ آپ کو پھولوگوں نے تہمت لگائی تو رب نے آپ کی عصمت کی گواہی قرآن میں دی۔ یعنی بی بی مریم کو تہمت لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام گواہ 'یوسف علیہ قرآن میں دی۔ یعنی بی بی مریم کو تہمت لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو تہمت لگائی تو خود رب السلام کو تہمت لگائی تو خود رب تعالیٰ گواہ۔ آپ ہی کے سینہ شریف پر حضور کی وفات ہوئی اور آپ کے ہی جمرہ میں تعالیٰ گواہ۔ آپ ہی کے سینہ شریف پر حضور کی وفات ہوئی اور آپ کے ہی جمرہ میں حضور تا قیامت جلوہ گر ہیں۔

بی بی خدیجة الکبریٰ کونی کریم صلی الله علیه و کلم کنوارے ملے ۔ حضور نے آپ
کی موجودگی میں کوئی اور نکاح نہ کیا۔ آپ نے ہی حضور کے آڑے وقت میں نہایت وفادارانہ طور پر ساتھ دیا۔ آپ ہی کے مال سے اللہ نے حضور کوغنی فرمایا وَوَجَدَکَ عَائِلاً فَاغَنیٰ۔ آپ ہی حضور کی تمام اولا دکی ماں ہیں کہ سوا حضرت ابراہیم کے تمام اولا د آپ سے ہے۔ آپ ہی مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی نسل کی امراہیم کے تمام اولا د آپ سے ہے۔ آپ ہی مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی نسل کی اصل اور تمام سادات کرام کی دادی صاحبہ ہیں میں کیا اور میرا منہ کیا۔ کہ ان مسکل اور تمام سادات کرام کی دادی صاحبہ ہیں میں کیا اور میرا منہ کیا۔ کہ ان سرکاروں کے مراتب بیان کرسکوں۔ اُن کی قبر انور کے ذرے مسلمانوں کے دل کے قبلہ اور جان کے کھیہ ہیں۔

تمام اولا دیاک میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا بہت افضل واعلیٰ ہیں۔ آپ سید الانبیاء کی لاڈلی' سید الاولیاء شیر خدا کی بانو یعنی گھر کا اجالا ہیں اور سید الشہداء کی ماں حضور کے شجراولا دکی اصل ہیں۔

حضور کے والدین کریمین طبیبن طاہرین حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے وفات پا مجے۔ وہ حضرات اپنی زندگی میں بے گناہ مومن اور اللہ کے مقبول تنے جنہیں رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی امانت کیلئے چنا۔ پھرنی

#### marfat.com

کریم صلی الله علیه وسلم نے انہیں دوبارہ زندہ فرما کراپنے شرف دیدار ہے مشرف فرمایا۔ انہیں اپنا کلمه پڑھا کراپی امت میں داخل فرمایا۔ (شامی) اب وہ حضرات صحابی رسول ہیں۔

چند نشتوں میں یہ چند اوراق سیاہ کردیئے۔ اللہ تعالیٰ اس سیاہی سے میری سیاہ کاری دور فرمائے اور میرے نامہ اعمال کی سیاہی کو دھو دے مجھے قیامت کی رو سیاہی سے بیجائے۔ سیاہی سے بیجائے۔

میرا مقصد صرف بیہ ہے کہ ایک صحافی رسول کی ذات شریف سے لوگوں کے مطاعن دفع کروں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی اُس کے پس پشت عزت بچائے تو اللہ اسے قیامت کی ذلت سے بچائے گا تو جو کوئی حضور کے ایک صحافی کی عزت سے طعن دور کرے تو حضور کے اس وعدے کے مطابق امید ہے کہ رب اسے ذلت وخواری سے دین و دنیا میں بچائے گا۔ فقیر کی بیہ حقیری تحریح کے بند آئے وہ قبول فرمائے اور مجھے دعائے خیرسے یاد کرے اور جے بہت کے دی ہے باز آئے تب بھی میری محنت ٹھکانے گا۔

تنتمه

یہ رسالہ لکھ کچنے کے بعد میرے عزیز ترین شاگرد رشید الحاج سیدمحمود شاہ صاحب گراتی سلمہ نے مجھے رائے دی کہ میں اس رسالہ میں حضرت قطب ربانی مجدد الف ٹانی سر ہندی قدس سرہ العزیز اور حضرت محبوب سجانی غوث الثقلین محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے ارشادات گرامی جو اُن بزرگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے متعلق فرمائے ضرور یہاں نقل کردوں تاکہ برکت کے ساتھ ساتھ استدلال میں قوت بھی حاصل ہو۔ مجھے ان کی عزیز کی یہ برکت کے ساتھ ساتھ استدلال میں قوت بھی حاصل ہو۔ مجھے ان کی عزیز کی یہ رائے بہت پیند آئی۔ میں نہایت فخر سے ان محبوبان بارگاہ اللی کے ارشادات نقل رائے بہت پیند آئی۔ میں نہایت فخر سے ان محبوبان بارگاہ اللی کے ارشادات نقل

marfat.com

کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ناظرین کرام بغور ملاحظہ کریں اور ایمان تاز ہ کریں اورسوچیں کہان بزرگوں کی عقیدت صحابہ کرام اور امیر معاویہ کے متعلق کیا

قطب رباني مجدد الف ثاني حضرت نتيخ احمه فاروقي سرمندي رضي الله عنه جو ا کابر اولیاءامت میں ہے ہیں اُن کے مکتوبات شریف مومنوں کی آئھوں کا نور دل كا سرور بين- ال مكتوبات شريف جلداول مكتوب پنجاه و چهارم صفحه ۸ جويشخ فريد صاحب کوتحریر فرمایا گیا جس میں بدند بہب کی صحبت سے بیخے کی تاکید فرمائی گئی اُس میں فرماتے ہیں:

تمام بدعتی فرقوں میں بدتر فرقہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ سے بعض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرقہ کو کا فرکہا ہے کہ قرآن مين فرمايا ليغيظ تهم الكفار قرآن اور شریعت کی تبلیغ صحابہ نے کی اگر خود صحابہ ہی مطعون ہوں تو قرآن اور ساری شربعت میں طعنہ ہوگا۔ ''بدترین جمیع فرق بلتد عان جماعت اندكه بأصحاب يبغمبر بغض دارندالله تعالی در قرآن خود ایشاں را کافرمی نام لِيَغِيطُ بهمُ الْكُفَّارَ قرآن وشریعت را اصحاب تبلیغ نمووند اگر ایشال مطعون باشند طعن در قرآن شريف لازم آيد''

حضرت مجدد الف صاحب اسى مكتوب شريف ميں يجھ آ كے ارشاد فرماتے ہيں: جو جھڑے اور لڑائیاں صحابہ کرام میں ہوئیں وہ نفسانی خواہش کی بنا پر نہ تھیں کیونکہ صحابہ کے نفوس حضور کی صحبت کی برکت سے یاک ہو چکے تھے اور ستانے ہے آزاد۔

میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان جنگوں میں

''وخلاء فے ونزاع کہ درمیان اصحاب واقع شدة بودمحمول بربهوائ نفساني نيست درصحبت خيرالبشرنفوس ایشال تبزکیه رسیده بودندواز آزادگی

" این قدر می دانم که حضرت امیر در

marfat.com

آس باب برحق بودند ومخالف ایشال برخطا بود اما این خطا خطاء اجههادی است تا بحد فستی نمیرساند بلکه ملامت را جم درین طور خطا گنجائش نیست که مخفلی را نیز دیک درجه است از ثواب "

علی مرتضی حق پر تصاوران کے خالفین خطا پرلیکن بید خطا اجتہادی ہے جوشق کی حد تک نہیں پہنچاتی بلکہ یہاں ملامت کی بھی مختائش نہیں کیونکہ خطا کار مجتہد کو بھی تواب کا ایک درجیل جاتا ہے۔

حضرت مجددِ الف ٹانی اس مکتوبات شریف جلد دوم مکتوبات سی فشم صفحہ ۲۷ میں جوخواجہ محمد نقی صاحب کو حقیقت فرہب اہل سنت کے بارے میں لکھا گیا اُس میں فرماتے ہیں۔

جبكه صحابه كرام بعض اجنتها دي چيزوں ميں خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی رائے کی بمعی مخالفت کرتے تھے اور حضور کی رائے کے مخالف رائے دیتے تھے اور ان کا پیہ اختلاف نه براتها نه ملامت کے قابل اور انکےخلاف کوئی وحی نہ آئی تو حضرت علی كى مخالفت اجتهادى امور ميس كفركيسے ہو تعتمى اورعلى مخالفين برطعن وملامت كيوك ہے حضرت علی ہے جنگ کرنے والے اہل اسلام کی بڑی جماعت اور جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اُن میں ہے بعض وہ میں جن کے جنتی ہونے کی بشارت آ چکی ہے انہیں کافر کہنا یا ملامت کرنا آسان مبیں ہے۔ بہت سخت بات ان کے مند

"برگاه اصحاب کرام اور بعض امور اجتهادیه بآل سرور علیه الصلوة و اسلیمات مخالفت کرده اند بخلاف رائے آل سرور علیه الصلوة والتسلیمات محکم خموده اندوآل اختلاف ایثال غرموم رطام نبود وضع آن باوجود نزول وی نیامه،

' مخالفت با اميرور امور اجتهاديه چرا کفر باشدو مخالفان چرامطعون وملام باشند محاربان امير جم غفير انداز ابل اسلام وازا جلاء اصحاب اندو بحف از ايشال مبشر بجنت تحفير وشنيج ابشال امرآ سان نيست - تحبُوث تحلِمَة تَخُورُ جُهِ مِنْ أَفْوَاهِمِمْ ''

### سے تکلتی ہے۔

حضرت مجدد صاحب قدس سرهٔ اس طویل مکتوب شریف میں چھھ آ گے ارشاد

سیحے بخاری جو قرآن کے بعد برسی سیح کتاب ہے اور شیعہ بھی اس کا اقرار كرتے ہيں يعنى شيعوں كے برے عالم احمد نیلتی کو سنا کہ کہتا تھا قرآن کے بعد بخاری تمام کتب میں سیح تر کتاب ہے أس میں بھی حضرت علی کے مخالفین ہے روایات موجود ہیں اور امام بخاری نے حضرت على كى موافقت يا مخالفت كى وجه سے حدیث کو را جے یا مرجوح نہ فرمایا۔ امام بخاری جیسے کہ حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں ویسے ہی امیر معاویہ مين طعنه كا ادنى شائبه بهوتا تو امام بخارى اُن سے ہرگز روایت نہ کرتے اور درج

فرماتے ہیں۔غور سے ملاحظہ فرمادیں۔ " سیحے بخاری کہ اصح کتب است بعد كتاب الله وشيعه نيزبآل اعتراف دارند فقيراز احمرنينتي كهاز اكابرشيعه بوده است شنیده ام که می گفت کتاب بخاری اصح کتب است بعد کتاب الندآ نجا روايت تهم ازموافقان امير است وہم از مخالفان امیر وبموافقت ومخالفت مرجوع دراجج نداشتراند چنانچداز امیر روایت کنداز معاویه نیز روايت كند اگر شائبه طعن ورمعاويه ودر روایت معاویه بودے ہرگز در کتاب روایت نه کردے واور ادرج نه کرد''

نوٹ ضروری: حضرت مجد دِ صاحب قدس سرعائی مکتوب شریف میں اپنا ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد شریف وحضرت علی رضی اللہ عنہم کی فاتحہ کیلئے کھانا پکوا تا تھا۔ ایک بار میں نے خواب میں سرکار سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دیکھا کہ میں سلام عرض کر رہا ہوں گر جواب میں سرکار حضور میری طرف توجہ نہیں فرماتے ہمے دیر بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ 'نجائہ نہیں ماتا اور حضور میری طرف توجہ نہیں فرماتے ہمے دیر بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ 'نجائہ

عائشه پخورم ہر کہ مراطعام فرستد نجانہ عائثہ فرستد' ہم عائشہ کے کھر کا کھانا کھا ہے ہیں جو مجھے کھانا بھیجے وہ عائشہ کے گھر بھیجے۔ میں سمجھ گیا کہ میں فاتحہ میں حضرِت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا ہوں۔ اُس کے بعد سے میں تمام ازواج پاک خصوصا حضرت صدیقه کو فاتحه میں شریک کرلیتا ہوں تمام از واج حضور کی تھی اہل بیت میں۔(انٹی صفحہ ۱۷)

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے ان ارشادات گرامی ہے بخوبی معلوم ہوگیا کہحضرت مجدد کاعقیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور از واج پاک اور تمام صحابہ كرام كے متعلق كيا ہے اب جس مسلمان كے دل ميں حضرت مجدد صاحب كى محبت ہوگی وہ امیرمعاویہ کی شان میں ادنیٰ سی گتاخی نہیں کرسکتا اگر کرے گا تو حضرت مجدد صاحب کی جماعت سے خارج ہوگا۔

### حضورغوث الاعظم رحمة اللهعليه كارشادات

قطب رباني محبوب سبحاني بينخ محى الدين عبدالقادر جيلاني بغدادي قدس سره العزيز نے اپی کتاب منطاعت غدیۃ الطالبین کے صفحہ اے ایر اہل سنت کے عقائد کے بیان میں ایک قصل باندھی۔

> فَصَلُّ وَيَعُقِدُ آهُلُ السُّنَةِ أَنَّ أُمُّةَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْأَمَمِ وَاقْضَلَهُمُ اَهُلُ الْقَرُن الَّذِيْنَ شَاهَدُهُ.

اہل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ تمام امتوں میں بہترحضور کی امت ہے اور ان سب امت میں اُس زمانہ والے بہتر ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔

اس قصل میں خلافت کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: بھر خلافت کے والی امیر معاویہ رہے انیس سال تک اوراس سے پہلے انہیں عمر ﷺ نے شام کا حاتم رکھا تھا ہیں سال

ثُمَّ وَلِيَ مَعَاوِيَةُ تِسُعَ غَشَرَ سَنَةً وَكَــانَ قَبُـلَ ذَالِكَ وَلَّاهُ عُـمُرُ الْإِمَارَةَ عَـلَى اَهُل الشَّام

عِشُرِيْنَ سَنَةَ.

حضورغوث بإك اسى غنية الطالبين كے صفحه ۵ كا ميں امير معاويه اور على مرتضلي

اورليكن حضرت على عقيفه كاحضرت طلحه زبير وعائشه صديقه اورامير معاويه يصاب قال کے متعلق امام احمہ نے تصریح کی ہے کہ اس میں اور صحابہ کی تمام جنگوں میں بحث كرنے سے بازر ہنا جاہيے كيونكه الله تعالى ان کی تمام کدورتوں کو قیامت میں دور فرما وے گاجیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ ہم جنتیوں کے سینوں سے کینے نکال دیں كے اور اس ليے كه على مرتضى ان صحابة سے جنگ کرنے میں حق پر تصے اور جو کوئی انکی اطاعت ہے خارج ہوا اور ان کے مقابل جنگ أزما ہوا اس سے جنگ جائز ہوتی اور جن بزرگوں نے علی مرتضیٰ سے جنگ کی جیسے حضرت طلحہ زبیر امیر معاویہ انہوں نے حضرت عثان کے خون کے بدلہ کا مطالبه كياجو كه خليفه برحق اور مظلوم هوكر شہید کئے گئے اور عثان کے قاتلین حضرت على كي فوج ميں شامل منصے للبذا ان میں سے ہرایک سیح تاویل کی طرف گئے۔ کی جنگ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: وَاَمَّسا قِتَسالُمهُ لِطَلُحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَسَائِشَةَ وَمَعَسَاوِيَةَ فَقَدُ نَصَّ الإمَامُ آحُمَدُ عَلَى الْإمْسَاكِ عَنُ ذَٰلِكَ وَجَمِيتُع مَا شَجَرَ بَيُنَهُمُ مِنُ مُنسَازَعَةٍ وَمَسَافِرَةٍ وَخَصُومَةٍ لِلَانَّ اللهُ تَسْعَالَى يُزِيُلُ ذَٰلِكُ مِنُ بَيُنِهِ مَ يَسُومُ الْقِيامَةِ كَمَا قَالَ عَزُّوجَلٌ ونَزَعْنَا مَا فِي صُــُدُورِهِــمُ مِـنُ غِلِّ وَلاَنَّ عَلِيًّـا كَانَ عَلَى الْحَقِّ فِي قِتَالِهِمُ فَمَنُ خَرَجَ مِنُ ذَٰلِكَ بَعُدُ وَنَاصِبَهُ حَرْبًا كَانَ بَاغِيًا خَارِجًا عَن الإمَام فَجَازَ قِتَالُهُ وَمَنُ قَاتَلَهُ مِنُ مَعَاوِيَةَ وَطَلَحَهَ وَالزُّبَيْرِ طَلَبُو الْمَارَ عُثْمَانَ خَلِيُفَةِ حَقّ الْمَقْتُول ظُـلُـمًا وَالَّـذِيْنَ قَتَلُوُا كَانُوُا فِي عَسُكُم عَلِي فَكُلُّ ذَهَبَ إِلَى تَأُويُلِ صَحِيْح.

marfat.com

حضورغوث التقلين سركار بغداداى غدية الطالبين كےصفحه ۲ كے میں امير معاويہ كى امارت وخلافت كے متعلق يوں ارشادفر ماتے ہیں:

وَامَّا خِلاقَةِ مَعَاوِيَّةَ ابُنِ آبِى سُفُيانَ فَتَابِتَةٌ صَجِيْحَةٌ بَعُدَ مَوْتِ عَلِيٍّ وَبَعُدَ خَلُحِ الْحَسَنِ مَوْتِ عَلِيٍّ وَبَعُدَ خَلُحِ الْحَسَنِ الْبُوكِلافَةِ الْسُنِ عَلِيٍّ نَفُسِهِ عَنِ الْجَلافَةِ وَتَسُلِيمِهَا إلى مَعَاوِيَّةً لِرَأَى رَاهُ الْسَحَسَنُ وَمَعْمَلِحَةٍ عَمَامَةٍ الْسُحَسَنُ وَمَعْمَلِحَةٍ عَمَامَةٍ الْمُسُلِمِينَ. الْمُسُلِمِينَ.

اور رہی امیر معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت پس وہ اس وقت سے درست ہوئی جبکہ حضرت علی چھا کی وفات ہوگئی اورامام حسن چھا نے اپنے کوخاافت سے علیحدہ کرلیا اور امیر معاویہ کے سپرد کردی۔ ایک مصلحت کی بنا پر جو امام حسن چھا نے دیکھی اور آ پکومصلحت عامہ ای میں نظر آئی۔مسلمانوں کا خون عامہ ای میں نظر آئی۔مسلمانوں کا خون بحانے کیلئے۔

حضورغوث بإك سركار بغداد جيلاني اس عنية الطالبين كيصفحه ١٥٨ مي ابل

سنت كاعقيده يول بيان فرات بين:
وَاتُسْفَقَ اهُلُ السُّنَةِ عَلَى وَجُوبِ
الْسُكْفِ عَسَمًا شَجَرَ بَيْنَهُمُ
وَالْإِمُسَاكِ عَسَ مَسَادِيُهِمُ
وَالْحُلَهَارِ فَضَائِلِهِمُ وَمَحَامِنِهِمُ
وَالْحُلَهَارِ فَضَائِلِهِمُ وَمَحَامِنِهِمُ
وَتَسُلِيْمِ امْرِهِمُ إلَى اللهِ عَزُّ وَجَلَّ وَتَسُلِيْمِ امْرِهِمُ إلَى اللهِ عَزُّ وَجَلَّ عَسلسى مَساكَانَ وَجَرَى مِنُ
الْحُتَلَافِ عَلِي وَعَائِشَةَ وَمَعَاوِيَةَ
وَطَلُحَةُ وَالزُّبَيُّ وَعَائِشَةَ وَمَعَاوِيَةَ
وَطَلُحَةُ وَالزُّبَيُّ وَعَائِشَةً وَمَعَاوِيَةً
عَلَى مَا قَدَّمُنَا بِيَانَهُ وَإِعْطَاءَ كُلُ

سارے اہلسنت اس پر منفق ہیں کہ صحابہ کرام کی جنگوں میں بحث سے باز رہا جائے اور اُنہیں برا کہنے سے پر ہیز کیا جائے۔ اُن کے فضائل اور اُنگی خوبیاں فلاہر کی جائیں اور اُن کی خوبیاں معاملہ رب کے سپرد کیا جائے۔ جیسے وہ اختلافات جو حضرت علی ﷺ اور حضرت علی ﷺ اور حضرت علی ﷺ اور حضرت علی ﷺ واللہ عنہم میں عائشہ معاویہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم میں واقع ہوئے جس کا بیان ہم پہلے کر چکے واقع ہوئے جس کا بیان ہم پہلے کر چکے

marfat.com

بیں اور ہر عظمت والے کو اُس کی عظمت کا حق دیا جائے کیونکہ رب تعالی مومنوں کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسلمان ان صحابہ کے بعد آئے وہ یوں

ذِی فَسُلِ فَسُلَهُ کَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَٰی وَالَّذِیْنَ جَآءُ وُا مِنُ بَعُدِ هُمُ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا.

ہے ہیں کہ اے دب ہمیں بخش دے۔ حضور باک رضی اللہ عنہ کے ان ارشادات کوئ کرسچامسلمان اور کوئی بزرگوں کا ماننے والا امیر معاویہ ﷺ پرزبان طعن دراز کر کے اپناایمان بربادنہ کرےگا۔

کا مانے والا امیر معاویہ ﷺ پرزبان طعن دراز کر کے اپنا ایمان بربادنہ کرے گا۔
حضور غوث اعظم کا بیہ واقعہ تو مشہور ہی ہے جے عام علاء وواعظین بیان فرماتے رہے ہیں کہ کی نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے امیر معاویہ ﷺ متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ ﷺ کی تو بڑی شان ہے وہ حضور کے سالے حضور کے کا تب وتی اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت وحثی رضی اللہ عنہ اسلام لا کر صرف ایک نظر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے بھر سرکاری تھم سے اسلام لا کر صرف ایک نظر حضور کے وصال کے بعد ہی باہر نکلے کی دلی کی مجبوبیت ایسے گوشہ شین ہوئے کہ حضور کے وصال کے بعد ہی باہر نکلے کی دلی کی مجبوبیت حضرت وحثی تک نہیں بہنچ سکتی کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور صحابی تمام جہاں کے حضرت وحثی تمن بہت کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور صحابی تمام جہاں کے اولیاء سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔

امام اعظم رحمة الله عليه

طریقت کے امام اعظم یعنی غوث اعظم کے ارشادات تو س چکے اب شریعت کے امام اعظم ابو صنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ارشادگرامی بھی سنو۔ وہ اپنی کتاب فقد اکبر میں صحابہ کے متعلق اہل سنت کا بیعقیدہ بیان کرتے ہیں۔ صفحہ کا فقد اکبر میں صحابہ کے متعلق اہل سنت کا بیعقیدہ بیان کرتے ہیں افسا فی شخصہ جسینے او لا مَذْکُورُ ہم اہائے تہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں افسا حابکہ الاب خیر بیار کرتے ہیں۔ اور اُنہیں بھلائی سے ہی یادکرتے ہیں۔ اور اُنہیں بھلائی سے ہی یادکرتے ہیں۔

### اس كى شرح ميس مولا ناعلى قارى شرح فقدا كبرميس يوس فرمات يين:

اگرچہ بعض صحابہ سے وہ چیزیں صادر ہوئیں جو بظاہر صورت شربیں لیکن وہ سب اجتہاد ہے تھیں فساد سے نتھیں۔ وَإِنُ صَـدَرَ مِنُ بَسَعْضِهِمُ بَعُضُ مَاصَدَرَ فِی صُورَةِ شَرِّ فَانَّذُكَانَ عَـنُ اِجْتِهَادٍ وَلَمُ يَكُنُ عَلَى وَجُهِ فَسَاد.

بتاؤ اب کون حنی ہے جو اپنے کو حنی کہتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان طعن کھولے اور اپنے امام کی مخالفت کرے۔

## حضرت واتات بخش رحمة الله عليه

سرتاج اولیاء سنداصفیاء زینت پنجاب حضرت علی جویری داتا گنج بخش لا بهوری قدس سرهٔ العزیز اپنی کتاب کشف انجوب باب ذکر امدابل بیت میں صفحه ۵۸ پر حضرت امیر معاویه کا ایک واقعہ یول بیان فرماتے ہیں۔ سنو اور پنة لگاؤ که داتا صاحب کی حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کے متعلق کیا عقیدت و نیاز مندی ہے۔

ایک دن ایک آ دمی امام حسین رضی الله عنه کے پاس آیا اور بولا کہ اسے رسول صلی الله کے فرزند میں فقیر بال بیچے دار ہوں بھی محکم محکم آتے رات کی روٹی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تھم رو ہمارارزق راستہ میں ہے وہ بہتی جانے دو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ کی خدمت میں پانچ تھیلیاں پہنچیں آر ہرایک میں ہزار ہزار اشرفیاں تھیں اور ہرایک میں ہزار ہزار اشرفیاں تھیں اور

"روزے مردے بزدیک دے آمد
وگفت یا پہررسول اللہ من مرد درویشم
اطفال دارم مرااز تو قوت امشب
باید حسین رضی اللہ عنہ دے۔ اگفت
بنشیں کہ مرار زقے درراہ است تا
بیارند ہے برنیا مدکہ پنج صرہ از دینار
بیادر دند از نزد امیر معاویہ رضی اللہ
عنہ اندر ہرصرہ ہزارد ینار بودوگفتہ کہ
معاویہ از تو عذر می خواہدوی گوید کہ
معاویہ از تو عذر می خواہدوی گوید کہ

لانے والوں نے پیغام دیا کہ معاویہ معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معمولی ضرورتوں میں معمولی ضرورتوں میں خرج فرمادیں۔ اس کے بعد اس سے بہت زیادہ حاضر کیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اُس فقیر کی طرف اشارہ فرمایا اللہ عنہ نے اُس فقیر کی طرف اشارہ فرمایا اور یانچوں تھیلیاں اُسے بخش دیں۔

ای وجه مقدار اندر وجه کهتران خرج
کن تابر اثر این تیاری نیکوترین
داشتهٔ آیدهسین رضی الله عنه اشارت
بدال درویش کردتا آل بیخ صره بد
ودادند

دا تاصاحب قدس مره و نے اس واقعہ میں چند باتیں بتا کیں۔ امام حسین رہے کا علی بیت اطہار سے غیب کا حال جانا کہ آئندہ کی خبر دے دی۔ امیر معاویہ کی اہل بیت اطہار سے نیاز مندی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھاری نذرانہ پیش فرمایا کرتے سے اپنے خزانہ کے منہ اہل بیت اطہار کیلئے کھول دیئے سے (خیال رہے کہ یہ ہدیہ خالص نذرانہ تھا۔ سالانہ وظیفہ امام حسن رہا کا مقرر ہوا تھا نہ کہ امام حسین رہا کہ امام حسین رہا ہوں خدا میں خیرات فرمانا (خیال رہے کہ امام حسین رہا ہوں کہ ایار حلال ہے کہ نام میں خیرات دی جاتی ہے) آئندہ زیادہ نہایت طیب وطاہر حلال چیز اللہ کی راہ میں خیرات دی جاتی ہے) آئندہ زیادہ نذرانہ چیش کرنے کا وعدہ۔

اب کون عقیدت مند ہے کہ جو داتا صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کو مان کر امیر معاویہ ' رضی اللّٰہ عنہ کے حق میں بد کوئی کر ہے۔

### مولانا جلال الدين رومي رحمة الله عليه

ہم اس کتاب میں حضرت مولانا جلال الدین روی قدس سرہ کی مثنوی شریف کا حشرت مولانا جلال الدین روی قدس سرہ کی مثنوی شریف کا حوالہ چیش کر چکے ہیں جس میں انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المونین رضی اللہ عنہ اور تمام مسلمانوں کا ماموں لکھا ہے نیز اُن کی کرامت مثنوی کے المونین رضی اللہ عنہ اور تمام مسلمانوں کا ماموں لکھا ہے نیز اُن کی کرامت مثنوی کے

marfat.com

چودہ صفحات میں بیان فرمائی کہ انہیں ابلیس لعین نماز کیلئے جگانے آیا پھر آپ کے پکڑ لینے پروہ آپ کی گرفت سے چھوٹ ندسکا اور ند آپ کوفریب دے۔ کا۔ غرض که تمام علماء اہل سنت اور اولیاء امت کا متفقہ عقیدہ بیہ ہی رہا اور بیر ہی ہے كدحضرت امير معاويه رضى الله عنه اورتمام صحابه كرام كا ول يسه انترام كريل أنبين تمام أمت سے افضل جانيں للبذايه بي صراط متنقم ہے جو اواياء الله كاراسته ہے وہ ہی سیدھاراستہ ہے۔اُس پررہنے کا ہم کوظم خداوندی ہے۔رب فرماتا ہے: وَكُونُوا مَعَ الْصَادِقِيْنَ (٩-١١) يَحُول كَماتُه ربواور فرما تا ج: إهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ (١-٢٠١) إحافدا بم كو سيد هے راستے كى ہدايت دے اُن لوگول كاراسته جن يرتونے اُنام كيا۔ بياولياء الله ہی انعام والے بندے ہیں۔ یہ ہی ہے لوگ ہیں انہیں کاراستہ سیدھاراستہ ہے۔ امير معاويه رضي الله عنه كو برا كہنے والے كون مليں كے يا رافضي يا وہ سني جو روافض کی صحبت میں رہ کریا اُن کی کتب دیکھ کراینے ایمان کی دولت ہر باد کر چکے۔ رب تعالیٰ ہرمسلمان کا ایمان اس زمانہ کی ہواؤں ہے محفوظ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ

احمد بارخان خطیب جامع چوک باکستان مجرات پنجاب ه شعبان ۲۷۵ اه بوم همه الهبارک



مُصنّف حكيمُ الأمّت مُفتى احكرمارها نعيمي رمُناهيم عليمُ الأمّت مُفتى احكرمارها نعيمي رمُناهيم

> قالای بیگلیندلید منظورمنزل ۲۲۰، اردُ و بازار لا بور

> > marfat.com

مُصنّف حكيمُ المّست مُفتى المحكرمان فالنعيمي ومُناهيمه حكيمُ المُمت مُفتى المحكرمان في المعلمة المعلم

> قالىكى كىلىنىدى منظورىنى رىم، اردُ وتازار لا بور

> > marfat.com

بالمراق الباطك ٥،٠٠ حكيم الأمنت مفتى احكرما رضان عمى رمناهيد فالاكيبلير منظورمت زل ۲۷ اردُ و بَازارُ لا بور marfat.com

# والمنافعة المنافعة ال

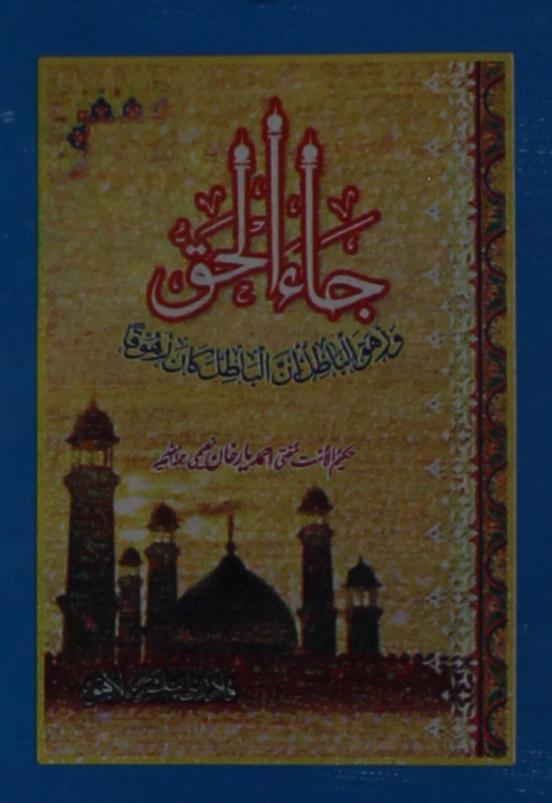



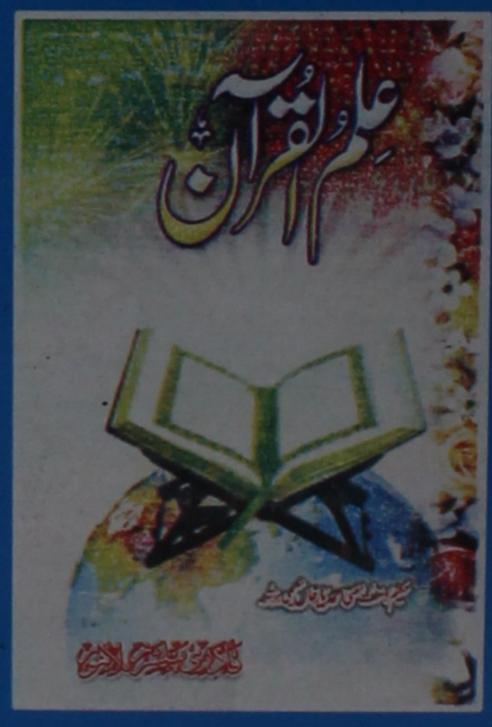



الماد شبيربرادرز 40-الادبانالاله